

الفکر لمن قال بان نسبتی الخطا من الوزر مناب النور مناب من الوزر عمد راحت مناب تاری می می دراحت مناب تاری الشرید بریل شریف المحتب النور مناب تاری المحتب النور مناب تاری المحتب النور مناب تاری مناب تاریخ المناب تاریخ المحتب النور مناب تاریخ المناب تاریخ الم

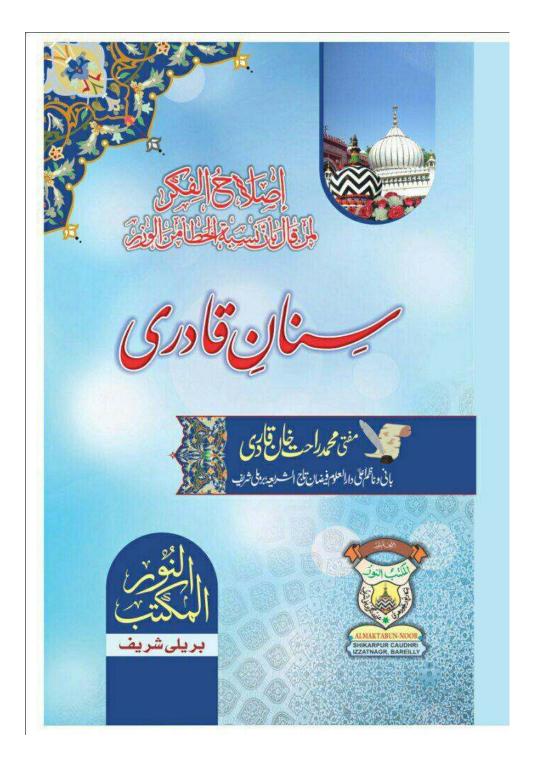

## فهب ر سه

| شرف انتشاب                                      | 05 |
|-------------------------------------------------|----|
| پیش از گفتار                                    | 06 |
| مقدمه                                           | 15 |
| استفتا                                          | 27 |
| حضورتاج الشريعه كاجواب                          | 29 |
| فتوے پر بی-اے پاس سیدصاحب کےاحکامات             | 32 |
| ریڈ یمیڈمفتی اور دارالافتا کی پراسرار داستان    | 34 |
| د شواري افتا                                    | 36 |
| حضورتاج الشريعها ورفقيهلت                       | 41 |
| حضورتاج الشريعيه اورمشا هدملت                   | 41 |
| حضورتاج الشريعها ورعلامه مفتى عبدالله خان عزيزى | 41 |
| حضورتاج الشريعها ورمفتي فاروق رضا فارق بريلوي   | 42 |
| حضورتاج الشريعهاور مفتى عبداللطيف بإكستانى      | 42 |
| حضورتاح الشريعها ومفتي اعظم راجستفان            | 42 |
| حضورتاج الشريعها ورسيدشا فضل امتين چشتى اجميرى  | 42 |
| حضورتاج الشريعها ورمحدث بمير                    | 43 |
| حضرت علامه فقى محمرصالح قا درى بريلوى           | 43 |
| حضورتاج الشريعها ورغياث ملت                     | 44 |
| فغاخطا                                          | 44 |

# جمسله حقوق محفوظ

اصلاح الفکر ملن قال بان نسبت الخطا من الو ذر نسبت الخطا من الو ذر سنانِ وت دری سنانِ وت دری میسرتب محمد راحت حنال وت دری معنی المعنی ا

المكتب النوربريلي سنسريف

## ىشىرىپ انتساپ

(۱) قطب الاقطاب غوث الاغواث ، فر دالا فراد ، سيد الاوليا ، سند الاوليا حضرت **سيرنا شيخ** محى الدين عبد القادر جيلاني بغدادي المعروف به ''غوث اعظم'' (ولادت با سعادت • ۷۲ه ه-- وصال ۵۲۱ ه )-----(۲)--خواجهُ خواجهُان شهنشاه هندوستان **حضرت** خواجه معین الدین چشی اجمیری المعروف به "فریب نواز" (ولادت با سعادت ۵۵۵ و-وصال ۲۳۳ ه ) -----(۳) - نظام الملة والدين حضرت خواجه نظام الدين اوليا چشت والوى المعروف به "مجبوب الهي" (ولادت با سعادت ٢٣٢ه--وصال ٢٥٥ه) -----(٣)--صاحب تصانيف كثيره، قطب بلكرام، حضرت سيرناشاه **ميرعبدالواحد بلگرامي (**ولادت باسعادت ٩١٢ يا ٩١٩ هـ-وصال ١٠٠هـ) -----(۵)--حضرت سيدنا مخدوم شاه آل رسول قادري بركاتي مار بروى (ولادت باسعادت ١٢٠٩ه--وصال ١٢٩٦ه ) ----- (٢) -- مجدد اعظم اعلى حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (ولادت باسعادت ۱۲۷۲ه--وصال ۱۳۳۰ه) -----(2)--حضرت علامه الشاه **مفتى مصطفى رضاخان قادرى** بركاتى بريلوى المعروف به «مفتی اعظم" (ولادت باسعادت ۱۳۱۰ه-وصال ۴۰ ۱۲ه)-----(۸)-صدر الشريعيه بدر الطريقية حضرت علامه مفتى امجد على أعظمي (ولادت با سعادت • • ١٣٠ه ه-- وصال ١٣٦٧ ه ) -----(**٩)**--صدر الا فاضل استاذ العلما ح**ضرت علامه** مفتى سيد نعيم الدين مرادآبادى (ولادت با سعادت ١٣٠٠ه--وصال ١٣٦٧ه) -----(١٠)--شير بيثهُ الل سنت ابو الفتح حضرت علامه مفتى حشمت على خال بيلي **بهيتي (**ولادت بإسعادت ١٩ ٣١ه هـ – وصال ٠ ٨ ١٣٠هـ ) وديگرعلما ومشائخ رضوان الله تعالى عليهم اجمعین کے نام کہ جن کے روحانی علمی فیضان ہے آج بھی لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی ' اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روش ہے۔

غبار درِراهِ اولیا محمد راحت خال قادری خادم دارالعلوم فیضان تاج الشریعه بریلی شریف

| 45 | حضرت علامه شيخ محمدا ساعيل حقى رحمة الله تعالى عليه      |
|----|----------------------------------------------------------|
| 46 | حضرت علامه سيرنعيم الدين مرادآ بادي رحمة الله تعالى عليه |
| 47 | بحتہد سے بھی خطا ہوجاتی ہے بھی مصیب ہوتا ہے              |
| 49 | نطائے اجتہا دی اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیهم    |
| 53 | محدثين كرام اورلفظ خطا كااستنعال                         |
| 55 | نقبهائے احناف اور لفظ خطا کا استعمال                     |
| 59 | فظ خطا كا استنعال اوراعلى حضرت                           |
| 63 | فظ خطا كا استعال اور حضرت تاج الفحول بدا يونى            |
| 64 | فظ خطا كااستعال اورحضور صدرالشريعه                       |
| 65 | فظ خطا كااستعال اورحضورشير بيشهُ اللسنت                  |
| 66 | فظ خطا كااستعال اورحضرت بحرالعلوم                        |
| 67 | فظ خطا کا استعال اور حضرت شارح بخاری                     |
| 68 | موت فكر                                                  |
| 76 | ناج الشريعه كي عبارت كي خوبيان                           |
| 77 | عظمت محبوب الهى بزبان تاج الشريعه                        |
| 78 | تضورتاح الشريعه كاجواب                                   |



#### إحظه ہو:

(۱)''بلاؤ۔۔۔۔۔بلاؤ۔۔۔۔۔بلاؤ۔۔۔۔۔۔کوانڈیامیں، بلاؤ۔۔۔۔۔کے باپ میں دم ہے اکسیلا میں آتا ہوں سامنے۔۔۔۔بلاؤ۔۔۔۔اگر دودھ پیا ہے اپنی ماں کا بلاؤ میدان میں''۔ (۲)''تو سنو! اور پردیش (اتر پردیش ) کی دھرتی سے۔۔۔۔۔اسس ۔۔۔۔ہجڑے کو پہنچ کرتا ہے۔۔۔۔کہ بارے مسیں زبان کھولی تو ۔۔۔۔کا پوتا شیر ہندوستان کا بیٹا تیری کھال کھنچ کے تیرےجسم میں بھس بھر دےگا''۔ کا ہو چاہے کسی کا بیٹا ہو'۔۔

(۲) ''میں نے کل بھی چیلنج کیا تھا آج بھی چیلنج کرتا ہوں یہ ایسے ویسے کی اولا دنہیں ہے۔۔۔۔کی اولا دکا چیلنج ہے''۔

(۵)''بلاؤسورت کے ٹپوری مفتیوں کوان کے باپ میں دم ہے بلاؤسلے کلی مفتیوں کورضا کے درکایہ کتا تمہارے لیے اکیلے کافی ہے''۔

(۲)" چینج ہے چینج پیچے مت بولوا گرمر دہوتو سامنے آؤتمہاری اتال نے دودھ پلایا ہے جانے کا کرایہ اِک بار کا اور آنے کا کرایہ اِک بار کا اور آنے کا کرایہ اِک بار کا اور چیس ہزار (25000) روپے میں دول گا انعام کا۔۔۔۔تمہاری اتال نے دودھ پلایا ہے تو لکھا کے لایم عبارت صحیح ہے بچیس ہزار نقد انعام کا"۔

یہان کی بدزبانی اور ڈھکو سلے کی کچھ مثالیں پیش کی ہیں اگر مزید سننا ہوتو یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں ۔

عقل مند کہتے ہیں اورخوب سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں وہ بد

## پیش از گفت ار

جہالت کاعام ہونا علم کا اٹھ جانا یہ ایک فتنہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ سی دین وشرعی امرکونا اہل کے سپر دکر دیا جائے حضور سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "إذا و سدالاً مر إلى غیر أهله فانتظر الساعة"۔ (1)

جب معاملہ نااہل کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔

اس وقت ہندوستان میں عوام اہل سنت بہت زیادہ تشویش میں ہیں ایک طرف دیا ہنہ و ہابیہ اور دیگر باطل و بدمذہب فرقے ہر طرح سے اسلام کے خلاف ساز شیں رچارہے ہیں وہیں دوسری جانب صلح کلی مزاج کے لوگ یکجا ہوکر برابر سنیوں کی حقیقی تصویر کومسخ ومحوکرنے کے لیے کوشاں ہیں ایسے میں سنیوں کا متحد ہوکر غیروں کا مقابلہ کرنا وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے ہیکسی پرجھی پوشیدہ نہیں ہے۔

اس نازک وقت میں کچھ ہماری اپنی ہی جماعت کے مولوی نما نو خیز ایسے مزعومہ حققین نکلے جو اکابرعلائے اہل سنت پر انگشت نمائی کرتے ہیں، ان کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے مسلمہ مسائل پرشبہات پیدا کرتے ہیں اور بڑے بھولے بھالے انداز میں اکابرین و اسلاف کو بے اعتبار ثابت کرنے کو حقیق باور کراتے ہیں، جن کے منہ سے دودھی بونہیں گئی وہ اس قدر جری ہوگئے کہ اعتبار ثابت کرنے کو خوانہیں اعلی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قدر سرہ کی ذات و تحقیقات تک ان کے شرسے محفوظ نہیں ہیں۔ پھٹے چھٹے سے ہمکیوں نے بھی ایس بھٹے والے ایک ہی روش اختیار کرلی اور انہوں نے بدزبانی کا سہار الیا ان کی بدزبانی اور ان کے چند مثالیں اور ان کے چنا کی گئی چند مثالیں اور ان کے چینے کی کس طرح کی گھٹیا ہوتی ہے ان کی تقاریر کے کلیس سے نقل کی گئی چند مثالیں اور ان کے چینئی کی کس طرح کی گھٹیا ہوتی ہے ان کی تقاریر کے کلیس سے نقل کی گئی چند مثالیں

(١)صحيح البخاري, باب من سئل علما و هو مشتغل في حديثه , فأتم الحديث ثم أجاب السائل , ج:١,

ص: ۲۱، دار طوق النجاة ، بيروت ، ۱۳۲۲ ه

زبانی کاسہارالیتا ہے۔الحمد للہ! بدمذہبوں کاردہم بھی کرتے ہیں اوراس کوضروری بھی سمجھتے ہیں کی سال الیتا ہے۔الحمد للہ! بدمذہبوں کاردہم بھی کرتے ہیں اوراس کو استعال کرنے سے ہیں کین ایسی زبان جو چرواہوں کی ہو، چو ہڑے چماروں کی ہواس کو استعال کرنے سے پر ہیز وگریز کرتے ہیں ہمیں جہلا کی زبان و بیان کا سہارا لینے کی کیا ضرورت؟

ابھی حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ کے ایک علمی و تحقیقی فتو ہے ہے متعلق ان بدزبان محصور تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ کے ایک علمی و تحقیق فتو ہے ہے تو سورت ان بدزبان محصول نے بیسی جہالت کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ایک نے تو سورت میں گلا بھاڑ کرتقریر کی اور بچیس لا کھ (2500000) روپیے کے انعام کا اعلان بھی کیا۔ جب میں نے وہ تقریر سنی تو اپنے ساتھیوں سے سنا ہوا ایک لطیفہ یاد آیا وہ یہاں بھی ذکر کر دیتا ہوا :

''ایک جاہل مناظراپ بیٹے کو مناظرے (جہالت) کے داؤی جے سکھار ہا گات اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے آج میں تم کو بہت قیمتی بات بتار ہا ہوں اس کو ہمیشہ گانٹھ باندھ کر رکھنا تم بھی بھی مناظرہ ہارہی نہیں سکتے ہو، بیٹے نہیں بہت خور سے باپ کی بات کوس کر پوچھا ابناوہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹے اتم پوری زندگی بھی کسی سے بھی مناظرہ ہارہی نہسیں سکتے ہوجس بات کے متعلق مناظر سے میں بات ہووہ تم کو معلوم ہو یا معلوم نا بھی ہوتم خاموش مت رہنا جب چہو گئییں تو بھی ہارو گے بھی نہیں ۔ بیٹے نے کہا اور کوئی بات ہوتو بتاؤ مناظر ہے کے میدان میں اب تو میں بہت آگے نکل چکا ہوں میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتا تا ہوں جو شاید آپ کو بھی معلوم نا ہو، آپ نے مجھے بیہ بتایا کہ خاموش مت ہونا جب چپو گئییں تو بھی نہیں رہنا ہے اور گالی گلوج بھی ہارو گے بھی نہیں رہنا ہے اور گالی گلوج بھی کہارہ کے۔ برزبانی بھی نہیں اور اضافہ کر لیجے خاموش بھی نہیں رہنا ہے اور گالی گلوج بھی کرنا ہے ، برزبانی بھی کرنا ، جب برزبانی کرو گے تو دوسرا انسان ضرور خاموشی اختیار کر لے کے کہا تھی برزبانی بھی کرنا ، جب برزبانی کرو گے تو دوسرا انسان ضرور خاموشی اختیار کر لے

گااور ہماری فتح ہوجائے گی ہم خود کوشیر کہلاسکیں گے۔ باپ نے بیٹے سے کہا واقعی تو مجھ سے بڑا مناظر ہوگیا اب میرے میدان کوتم ہی سنجالو! میں بڑھا ہے میں کچھ آرام کرتا ہوں۔'
بہر حال حضور تاج الشریعہ دامت بر کاتہم العالیہ سے ایک سوال ہوا تھا حضر سے محبوب الہی کے متعلق تو حضرت نے اس کا ایک تفصیلی و تحقیقی جواب تحریر فرما یا کچھان پڑھ،
گنوار، حاسدوں اور جا ہلوں کو اس پر اعتراض ہوا جب کہ فقہا کے درمیان لفظ خطا کا استعال شائع اور ذائع ہے ایک مثال ملاحظہ فرما ئیں فقہ خفی کی مشہور و معروف کتاب بنایہ شرح ہدا ہی میں ''عبداللہ بن مجریز'' کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے حضر سے شرح ہدا ہی میں ''عبداللہ بن مجریز'' کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ انہوں نے حضر سے امام ابومجد رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کذب کی نسبت کی ہے:

"ودليلهامارواهأبوداودوالنسائي من حديث عبدالله بن محيريز عن رجل من بني كنانة يقال له المخدجي قال كان رجل بالشام يقال له أبو محمد قال الوترواجب قال فرجعت إلى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - فقلت إن أبا محمد يزعم أن الوترواجب قال كذب أبو محمد "(1)

اس کی دلیل وہ ہے حدیث ہے جس کوابوداؤداورنسائی نے عبداللہ بن محیریز جن کو ''مخد جی'' کہا جا تا ہے اور یہ بنی کنانہ کے ایک شخص ہیں سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شام میں ایک صاحب ہیں جن کو''ابو محک'' کہا جا تا ہے انہوں نے فرمایا کہ وتر واجب ہے راوی کہتے ہیں تو میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آکر کہا کہا کہ ابو محمد وتر کو واجب گمان کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا'' ابو محمد نے جھوٹ کہا''۔

(١) البناية شرح المداية, باب صلاة الوترج: ٢، ص: ٣٤٨، دار الكتب العلمية, بيروت, ٢٠٠٠ ،

(۲)ان کے ساتھ حسن طن رکھنا چاہیے۔

(m)ان كااحر ام لازم ہے۔

(۴)ان کے ساتھ حسن ظن میہ ہے ان حضرات سے اس مسئلہ میں خطا سرز دہوگئی۔

(۵)خطابھی ایسی ہے جوغیر دانستہ ہے نہ یہ کہ انہوں نے دانستہ ق کوچھوڑ ااور باطل

كواينايا

انصاف کی نظر سے اس عبارت کو پڑھا جائے تو اس میں کسی بھی قسم کے اعتراض کی گئجائش تک نہیں ہے لیکن حاسد حسد میں دو پہر کے وقت حمیکتے، دیکتے سورج کا بھی انکار کردے تو کوئی تعجب نہیں۔

اس عبارت کے متعلق ایک ٹھیٹے نے سورت میں تقریر کی اور ایک جیلئے بھی کیا ان کی تقریر کے اس حصے کو یہال نقل کرتا ہوں:

''انہوں نے لکھا کنہوں نے؟ یہ بھی بتاؤں؟ معاذ اللہ لکھا کہ حسن طن ان کا احترام لازم ہے اور حسن طن یہ ہے یعنی محبوب اللہ کے لیے جناب از ہری میاں لکھتے ہیں کہ حسن طن رکھا جائے، حسن طن ہے کیا؟ معاذ اللہ! معاذ اللہ کہو کہ اس مسئلے میں '' خطأ ''ان سے ایسا ہوگیا معاذ اللہ! اور خطا ہی نہیں ہوئی محبوب اللہ سے اور خطا بھی کیسی ہوئی کہ انہوں نے وانست حق کوچھوڑ آ اور باطل کو اپنایا۔

بطفیل اعلیٰ حضرت گجرات سے پچیس لا کھ کا انعام محبوب الٰہی کی چوکھٹ پہ بھر وسا کر کے کہتا ہوں از ہری میاں یاان کی ذریت بیژنابت کردے الخ''۔

اب اگر مُحِیث بھیئے کوان کی ہی زبان مسیں چیسانچ کیے حب ئے توچیسانچ اسس طے رح ہوگا:

(۱) بلاؤاگراس کے باپ میں دم ہے توجس کو چاہے لے کر آجا، میں اکیلا آتا ہوں، سامنے بلاؤ،اس نے اگر دودھ پیاہے اپنی مال کا بلاؤ میدان میں۔ اگرصاحب بنایہ بھی ٹھیٹ بھی ہوں کی طرح حکم لگاتے تو نامعلوم کیا کیا حکم بیان کرتے لیکن وہ اپنی زبانی خود کومنا ظرو فاتح کہنے والے نہیں تھے بلکہ بے مثال فقیہ تھے تو انہوں نے فرمایا:

"وقوله كذبا بو محمداًي أخطاً وسماه كذبا بالأنه شبهة في كونه ضدا وإنماقاله باجتهاده رأه إلى أن الوتروا جبو الاجتهاد لا يدخله الكذب وإنما يدخله الخطآ" (١)

اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے قول'' کذب أبو محمد ''میں کذب سے مراد'' أخطآ'' ہے کیوں کہ بیشک کذب سے مراد'' أخطآ'' ہے کیوں کہ بیش کندب سے مراد'' أخطآ '' ہے کیوں کہ بیشک انہوں نے وتر کے واجب ہونے کواجتها درائے سے کہا ہے اور اجتها دمیں کذب کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے بلکہ خطاکا دخل ہوتا ہے۔

اب حضورتاج الشريعه دامت بركاتهم العاليه كے جواب كاوہ حصه ملاحظه ہوجسس پر حاسدين نے اعتراض كيا:

"اور حضرت محبوب البی اوران بعض فقها پرطعن جائز نهیں بلکه ان کے ساتھ حسن ظن اوران کا احترام لازم ہے اور حسن ظن ہیہے کہ ان حضرات سے اس مسئلہ میں خطا سرز د ہوگئ سنہ کہ انہوں نے دائستہ حق کوچھوڑ آاور باطل کو اپنایا"۔

اسس عبارت سے مندرحب ذیل پانچ (۵) با تیں مفہوم ہوئیں: (۱) مسکلۂ سجودتحیت کے جواز کی وجہ سے حضرت محبوب الہی اور ان بعض فقہا پر طعن ائزنہیں۔

<sup>(</sup>١) البناية شرح المهداية, باب صلاة الوترج: ٢، ص: ٣٤٣، دار الكتب العلمية, بيروت، ٢٠٠٠،

اسلام مذہب مہذب کے پیروکار، ہیں تہذیب ہمیں بچین سے سکھائی جاتی ہے، جُش زبانی سے بچنے کا تھم ہمیں شریعت نے دیا ہے، غرور و تکبر کی مذمت قرآن وحدیث میں بیان کی گئی ہے تو ہم تہذیب کے ساتھ مُجھٹ بھکیوں کو چینے کرتے ہیں کہ اگر واقعی تم سے ہوتو مباحثے کی تاریخ کا اعلان کرو چاہوتو اپنے آبائی وطن میں بات کرلوہم تمہارے گر آکر بھی مباحثے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں صرف تم اس عبارت کو ثابت کردوجس کو تم نے حضور تاج الشریعہ دامت برکا تہم العالیہ کی جانب منسوب کر کے اس کو ثابت کردوجس کو تم اللہ کیا ہے اور اس پر پچیس لاکھ کا انعام لگایا ہے اگر تم اپنی کہی ہوئی بات میں جھوٹے نہیں ہوبلکہ سیچ ہوتو اس بات کو ثابت کر واور مجھ فقیر قادری سے بچاس لاکھ (5000000) کا نقد انعام لویقینا آپ لوگ اس کو قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کیوں کہ تم نے جھوٹ باندھا ہے، بہتان تر اش سے کا م لیا ہے اور جھوٹ کو ثابت کر ناممکن نہیں۔

اگرآپ کوچیننج قبول ہوتو خط لکھ کر مجھے اطلاع دیجیے اور ایک تاریخ ایک مقام متعین کرکے دلائل و براہین کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں زمانے کے سامنے حق و باطل ظاہر ہو جائے گا۔

ایک طرف تو ان محیوٹ بھئیوں نے چیخ و پکار شروع کی وہیں دوسری جانب ایک بی اس سیدصاحب جوعلم فقہ وافتا کی ابجدسے بھی واقف نہیں، تعلیمی لیافت یہ کہ کسی مدرسے میں پڑھانہیں، ملمی قدا تنا بلند کہ ملمی وفقہی عبارات کود کھے کر بھی نہ پڑھ سکیس انہوں نے فقہ وافتا کا قلم دان اٹھا یا اور سامنے نکل کر آئے اپنے لیٹر پیڈ پر حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ کو معاذ اللہ! گستاخ محبوب الہی قدس سرہ گردا نا اور ایک فرضی وجعلی دار الافتاکی مہر لگا کر اس کو عام کیا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خش خشی داڑھی والے، منہاجی ذہنیت مطہرہ سے دورونفور اور بغض وحسد وغیرہ میں گرفتار تھے انہوں دوری کی وجہسے جی گوعلائے کرام سے دورونفور اور بغض وحسد وغیرہ میں گرفتار تھے انہوں

(۲) توسنو! اوتر پردیش (اتر پردیش) کی دھرتی سے اس ہجڑے کو یہ فقیر قادری چیلنج کرتا ہے کہ اگرتم نے اپنی گندی اور گھنونی، رذیل وخسیس حرکتوں سے باز آنے کی نہیں سوچی تو یہ فقیر قادری تیری کھال تھینچ کے تیرے جسم میں بھس بھر دے گا۔

(۳) قادری سپوت بول رہاہے، ہُم تخصے زندہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کسی کا بیٹا ہو۔ (۴) میں نے کل بھی چیلنج کیا تھا آج بھی چیلنج کرتا ہوں یہ ایسے ویسے کی اولا دنہیں ہے بلکہ ایک سن صحیح العقیدہ کی اولا د کا چیلنج ہے۔

(۵) بلاؤان ریڈیمیڈمفتیوں کوان کے باپ میں دم ہے بلاؤ فتنہ پروروں کورضا کے در کابیہ کتا تمہارے لیے اکیلے کافی ہے۔

(۱) چیلنے ہے چیلنے پیچھمت بولوا گرمرد ہوتو سامنے آؤتمہاری اتال نے دودھ پلایا ہے جانے کا کرایہ اِک بار کا اور پیچیس ہزار (25000) روپیے میں جانے کا کرایہ اِک بار کا اور پیچیس ہزار (25000) روپیے میں دول گا انعام کا۔۔۔۔تمہاری اتال نے دودھ پلایا ہے تو دکھا یہ عبارت اگر عبارت صحیح ہوتو پیچیس ہزار (25000)روپیے میں دول گا انعام کا۔

(2)''انہوں نے کہا کنہوں نے؟ یہ بھی بتاؤں؟ معاذ اللہ! مُصِٹ بھیئے نے کہا معاذ اللہ! مُصِٹ بھیئے نے کہا معاذ اللہ کہوکہ''اور خطا بھی کیسی ہوئی کہ انہوں نے دانستہ می کوچھوڑ اور باطل کو اینا یا۔''

بطفیل اعلی حضرت میں فقیر قادری اس تحریر سے پچاس لاکھ (500000) کا انعام محبوب الہی کی چوکھٹ پہ بھر وسا کر کے کہتا ہوں کہ حجیٹ بھیئے یا ان کے سب اعوان و انصار جو اس جھوٹے معاملے میں ان کے ساتھ شریک ہیں بیہ ثابت کردیں کہ حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ نے بیتحریر فرمایا ہے جو چھٹ بھیئے نے سورت میں کہا کہ:

• (انہوں نے دانست ق کو چھوڑ الور باطل کو اپنایا۔''
بیتو گھیٹے بھیکیوں کی زبان میں بات ہوگئی کیکن ہم الیمی زبان استعال نہیں کرتے ہم

•

# معترم

خلیف تر حضور تاج الشریعی مفتی محمد مقصود عسالم فسرحت ضیائی مفتی نخر از ہر دارالافتا وصدر المدرسین دارالعلوم فیضان قادر بیر ہاسپیٹ (کرنا ٹک)

پین نظر کھاب مسمی بہا ''سنانِ قادری' .....مولوی سنابل رضاحشمی کے حضور تاج الشریعہ دام ظلہ کی ایک عبارت پر احمقانہ و جاہلانہ اعتراض کا محققانہ، عالمانہ، بالغانہ، مفکرانہ اور مد برانہ جواب ہے جو یقیناً لاجواب و بے مثال ہے ، سجدہ تحیت ادیان سابقہ میں جائز تھا، ہماری شریعت طاہرہ، بیضا، غرامجہ بیعلیہ التحیۃ والثنا میں وہ حکم منسوخ ہوا، دلائل ناسخہ کی نیر باریوں نے حرمت کو ثابت کیا جیسا کتفسیر جلالین، مدارک، خازن، روح البیان، تفسیر کی نیر باریوں نے حرمت کو ثابت کیا جیسا کتفسیر جلالین، مدارک، خازن، روح البیان، تفسیر کی نیر باریوں فرمت کو تابت کیا جیسا کتفسیر جلالین، مدارک، خازن، روح البیان، تفسیر کی نیر، فتح العزیز وغیرہم میں واضح طور پر تذکرہ موجود ہے، محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے ''الزبدۃ الزکیۃ لتحریم سجو د التحیۃ "رسالہ رقم فرمایا جس میں نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ، اقوال فقہا اور قول مفسرین سے سجدہ تخیت کی حرمت کو واضح کر دیا ہے، اس کی حرمت کو بالیس احادیث بطور دلائل پیش فرمائی ہیں جس کو دیکھ کر ابوالحین معروف بہ 'علی میاں ندوی' جیسا متشدہ خالف بھی مبہوت ہوگیا اور محدث بریلوکی علیہ الرحمہ کی عبقریت کا بادل ناخواست اعتراف کرنا ہی بڑا۔

جب ولائل راجحه، واضحه ، متواتره اوراجماع قطعی سے سجدہ تحیت کی حرمت شریعت میں متحقق و ثابت ہے تواس کے خلاف فتو کی دینا اور عمل کرنا کرانا حرام ہوگا اور حرام کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، قول مرجوح پر فتو کی دینا اور عمل کرنا حرام ہے، حبیبا کہ مقدمہ ردامحتار میں ہے: "العمل و الفتیا بالضعیف من الروایة فھو المرجوح" (مقدمهٔ رد المه حتار ۵۵۱) ضعیف و کمز ورروایت و دلیل کو بنیاد بنا کرفتو کی دینا اور اس پرعمل کرنا مرجوح کہلاتا ہے۔ "فیخیر یختیار الأقوى عنده و الا لیق و الاصلح" (مقدمهٔ رد

نے بھی اس معاملہ میں بہت دل چسپی دکھائی اور حیدر آباد سے نکلنے والے اخبار''خطیب دکن'
میں ان ناعا قبت اندیشوں نے صرف مذکورہ مسئلہ کی وجہ سے تو ہین اولیا کا الزام لگایا۔ بیہ چند
سطوران کم فہموں کے لیے کھی ہیں تا کہ پڑھ کر انصاف کریں اور اپنی بدزبانی سے باز آئیں
تحریر میں کسی کا نام اس وجہ سے ذکر نہیں کیا ہے تا کہ ان کور جوع کرنے میں خفت نہ ہواب
اگر ان کو نثر یعت سے محبت ہے اپنے دین میں مخلص ہیں تو اپنی جہالت و کم علمی کا اعتراف
کرتے ہوئے اپنے رجوع کو عام کریں اور اگر نفس پرستی اور بغض وحسد میں گرفتار ہیں تو پھر
انتظار کریں بیشک خداکی پکڑ بہت شخت ہے۔

"الانسان مرکب من الحطأو النسیان" لبندا کہیں پرخطا فلطی کا ہونا یہ بالکل بھی بعیر نہیں اگر کہیں پر کوئی شرعی خامی نظر آئے توہمیں مطلع فرما ئیں ان شاء الله اس کی تھیجے کی جائے گی۔ان تمام احباب کا شکریہ کہ جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس دینی وعلمی کام میں میرا تعاون فرمایا۔ اللہ تعالی دونوں جہان میں ان کواس کی بہتر جزاعطا فرمائے، اور جولوگ دنیفا' خطاکی وجہ سے ''خطا' میں گرفتار ہیں ان کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یار ب العالمین بیجاہ النہی الأمین الکریہ۔

محمدراحت خاں قادری بانی و ناظم دارالعلوم فیضان تاج الشریعه بریلی شریف ۲۸رجمادی الاخری ۱۳۳۸ هے،مطابق ۲۸رمارچ کے ۲۰۱۰

> > 0

جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت محبوب الہی اوران بعض فقہا پرطعن جائز نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن ظن اوران کا احترام لازم ہے اور حسن ظن یہ ہے کہ ان حضرات سے اس مسلہ میں خطاء ایسا ہو گیا نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑ ااور باطل کو اپنا یا۔لہذا ان کے مزارات پرعقیدت سے جانے اوران کے احترام میں مضا کقہ نہیں ( فناوی تاج الشریعہ جار مزارات پرعقیدت سے جانے اوران کے احترام میں مضا کقہ نہیں ( فناوی تاج الشریعہ جار الہی مضان الدعنہ کے شان ارفع ، وقاراعلی پر ایک خراش تک نہیں آنے دی ، اس کو اگر بے ادبی پر محمول کیا جائے گا تو پھر اوب کس کو کہا جائے گا بے وقونی کی بھی حد کردی کہ حق کو باطل جو محمول کیا جائے گا ہے وقونی کی بھی حد کردی کہ حق کو باطل جو کہاں منطوق ہے اس کے مفہوم کو بجھنے سے بھی قاصر رہاس مقام پر لفظ حق سے مراد قول مرجوح ومنسوخ ہے ، منسوخ پر ممل حرام ہوتا ہے ، جن کو ان اصول سے واقفیت نہ ہووہ فتو کی جاری کرے قیا مت ہے ''اتباع المھو اء حرام ''۔

### اصطلاح خطاكي وصاحت:

خطأ الخطا و الخطاء ضد الصواب و قد اخطا و فى التنزيل: "لَيسَ عَلَيكُمُ جُنَاحِ فِيْمَ ٱلْخُطَاتُم بِهِ" (القرآن بحو اله لسان ج ١ / ٠ ٨) قال المنذرى سمعت ابا الهيثم يقول ، خطئت لما صنعه غير عمدا و هو الذنب و اخطات لما صنعه غير عمد" \_

لهذا واضح مواخطا كى دوقسمين بين: والخطيئة ، الذنب على عمد و الخطا الذنب فى قوله تعالى: إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِينَرًا (القرآن)اى انماو قال تعالى: إنَّ الذنب فى قوله تعالى: إنَّ المُحطِئِينَ (القرآن)اى اثما آيات بينه سے خطا بالعمد اور خطا بغير العمد كا ثبوت روشن هم عمد لزوم گناه كا بنى كا باعث ہے، حضور تاج الشريعه كے مدلزوم گناه كا فى كا باعث ہے، حضور تاج الشريعه كفاوى كى عبارت سے خطا بغير العمد آشكار ہے۔ ارشادر بانى ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِيْنِ مِنْ حَرج (الحج ر٥٤) وين مين تم پركوئى حرج نهيں ہے، الحرج و هو مرفوع بالنص ،حرج كا عكم الحمالية جانے يرض وارد ہوا۔

المحتار ٢٤١) اس كے ياس زائدقوى دلائل بين تو بہتر ہے كەسب سے زيادہ لائق اور سب سے زیادہ صالح دلیل کواختیار کرے اور ایساہی کافی میں ہے۔''و أن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل و خرق للإجماع" ـ (مقدمة ردالمحتار ١٧٧) قول مرجوح يرفتوكي وينااور حكم صادر كرناجهاك اوراجماع كى مخالفت ہے۔ "فلا يفتى بغير الراجح في مذهبه "(رد المحتارج الر ۲۵۳) اس مذهب ميں راجح كےعلاوہ فتو كانہيں ديا جا سكتا ہے۔ "ان الواجب على من ارادان يعمل لنفسه اويفتي غيره ان يتبع القول الذي رجحه علماءمذهبه فلا يجوز العمل او الفتيا بالمرجوح الا في بعض المواضع "\_ (رسالة ابن عابدین 🖊 • ۱ ) جو تخص بذات خودکسی فعل پرعمل کرنے کاارادہ رکھتا ہے یااینے علاوہ کو کوئی فتو کی دینا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس قول کی اتباع کرے جس کو اس مذہب کےعلانے ترجیح دی ہوبعض جگہوں کےعلاوہ قول مرجوح یرممل کرنا یافتویٰ دیناجا ئزنہیں۔ ا جماع کی مخالفت بھی باطل وحرام ہے، حبیبا کہ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں، و حوق الاجماع فهو باطل و حرام (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج (-4.4) ) ال اصول کے پس منظر میں شیخ اکبرحضور تاج الشریعہ مدخلہ العالی کا طہارت وولایت سے لبریز، عظمت بالا سےمملواورفکرسعید سے بُرفتو کی کوسرمہُ نظر بنائیں تو آئکصیں نور بار ہوجائیں گی اورعش عش کراٹھیں گی ، سائل نے سوال کیا کیغظیمی سجدہ کرنا کیسا ہے؟ جواب عنایت ہوتا ہے'' حرام ہے''اس کی حرمت پر دلائل راجحہ بطور ثبوت پیش کرتے ہیں اوراس کوحرام ثابت کرتے ہیں،سائل کہتا ہے کہ حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ نے جائز کہا ہے،اس کاحکم شرعا کیا ہوگا؟ ان کےساتھ روابط کی نوعیت کیا ہوگی؟ از روئے شرع دیکھا جائے تو ظاہرافسق ثابت ہوتا ہے، فعل حرام کے ارتکاب کا حکم لا گوہوتا ہے، اس کے بعد معاملات سے اجتناب لازم ہوجا تا ہےجس سےحضور محبوب الہی علیہ الرحمہ کا دامن تقدیس ولایت تار تار ہوتا دکھائی دیتا ہے، آسان عرفان کے شہاب ثاقب بر ظلمت کا دھبہ نظر آنے لگتا ہے۔ مگر قربان جاؤں وارث علوم اعلى حضرت پرجنهول نے نظام الحق والدین حضور محبوب الهی علیه الرحمة والرضوان کے دامن عظمت، چادر رفعت،اور ردائے طہارت وولایت پر ایک حرف نہ آنے دیا، آپ

عبدالني نابلسي اس آيت ك تحت فرماتي بين: بهمايشير معنى قوله تعالى: رَبُّنَا لَا تُؤًا خِذُنَا إِنِ نَّسِينَا أَوُ أَخْطَانَا (البقرة ٢٥٨/٢) الى ان المراد بالخطا الذي نطلب عدم المو اخذة عليه (نهاية المراد في شرح هدية ابن عماد ٢٢٣٧) الله تعالى كفر مان كا معنی اس جانب مشیر ہے کہ ہمارا رب ہماری خطا اور بھول پر بازیرس نہ فرما، اس سے مرادوہ خطا ہے جس پر عدم مواخذہ کا مطالبہ ہے۔جس سے واضح ہے کہ اس سے بچنا انسان کے اختيار مين نهيس ب، نبي سال الماليم كافرمان عالى شان ب: الانسان موكب عن الخطا والنسيان (جامع الكلم ١٥٥١) انسان خطا ونسيان سے مركب ہے، جب سے چيز انسانی وجود ميں شامل ہے تواس کے صدور سے بچنا ناممکن ہوا اور جس چیز سے بچنے کی طاقت مفقود ہوانسان اس چیز کا مکلف نہیں ہوتا ہے، جبیبا کہ قرآن میں ہے: لَا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَهَا (القوآن) جس کا انسان مکلف نہیں اس کے صدوریا عدم صدوریر گناہ نہیں، اس کئے تو فقہا كرام نے فرما ياكة "سهو"نسيان، زلال اور خطاكے موجانے ير گناه نهيں موتاہے، (مقدمة رد المحتارج ١٨٠١/رساله ابن عابدين ١٧) خود حديث شريف ميس ب: 10 الله تعالى رفع عن امتى الخطاو النسيان و ما استكر ٥ عليه "احمر، ابن حبان، ابن ماجه، ابن المنذر، امام دار قطنی،امام حاکم اورامام بیہقی اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سالٹھٰ آئیکٹم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا دنسیان اور جس کام پر اس کو مجبور کیا گیا ہواس سے درگذر فرما دیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے: ''و ضع عن امتی الخطا والنسيان " (طبراني المعجم الاوسطج ١٧١١) حق تعالى في ميري امت سے خطا و نسان کومعاف فرمادیا ہے۔

اس خطاک انتساب پر حضورتاج الشریعه کی جانب اہانت آمیزی کا الزام لگانا اور اس کے بہانے نظام الحق والدین کی مقدس ذات کی جانب لفظ خطا کارکومنسوب کرنا کیا یہی حضور محبوب الہی علیه الرحمہ سے محبت ہے؟ کسی نے خوب کہا ہے: بے حیاباش ہر چپخواہی کن! صاحب مقدمه روالمحتار فرماتے ہیں: 'الفطرة الانسانية غير ممنوع من وقوع المخطا و السهو فی امور الدنیویة و الدینیة کلهم قدیقع المخطائ اشارة الی ان

ذالک و اقع لاعن اختیار فا لاثم مر فوع و الصواب ثابته" (مقدمهٔ ردالمحتار ج ۱۹۰۱) تمام امور دنیوی و دین میں خطا اور سہو کے واقع ہونے سے فطرة انسانیے غیر مانع ہے (یعنی خطا واقع ہونے سے فطرة انسانیے غیر مانع ہے (یعنی خطا واقع ہوناتی ہے کیوں کہ وہ انسان کے وجود میں شامل ہے، خطا وزلل ان لوگول کے شعار سے ہے اور خطا سے تعبیر کرنا اس بات کی جانب مشیر ہے کہ اس کا واقع ہونا غیر اختیاری ہے، توگناہ ختم ہے اور صواب ثابت ہوا۔

و السهو منشاها الخطافی النقل او سبق النظر (رساله ابن عابدین) سهو کا منشانقل یا سبقت نظری میں خطاہے، السهو و النسیان و احد عند الفقها (در مختارج ۲۰۹۱) و فی جمع الجو امع: "السهو الغفلة عن المعلو مات و النسیان ز و ال المعلو مات و قال الحکما: السهو ز و ال الصورة عن المدركة مع بقائها فی الحافظة و النسیان ز و الهما عنها معا فحینئذیحتاج فی تحصیلها الی سبب جدید" (در مختارج ۲۰۹۲ ۱۵۳۰) اور جمع الجوامع میں ہے: سہومعلومات سے فافل ہونا ہے اور نسیان معلومات کا زائل ہونا ہے اور نسیان معلومات کا زائل ہونا ہے اور خما نے کہا کہ سہو حافظ میں اس کے بقاکے با وجود مدرکہ سے صورت کا زائل ہونا ہے اور نسیان ان دونوں سے ساتھ ساتھ زائل ہونا ہے، تو اس وقت اس کے قصیل میں نئے سبب اور نسیان ان دونوں سے ساتھ ساتھ کی (دائم حتارج ۲۰۰۱ء) سابی پرکوئی گناہ نہیں ہوتا ہے نہیں سے واضح ہوگا۔ اذا لا اثم علی الساهی (ردائم حتارج ۲۰۰۱ء) سابی پرکوئی گناہ نہیں ہوتا ہے نہیں سے واضح ہوگیا کہ خطا، نسیان ، زلل اور سہوکے واقع ہوجانے سے آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے نہیں کی عظمت شان پرکوئی حرف آتا ہے۔

ان حوالہ جات سے روش ہے کہ حضور تاج الشریعہ دام ظلہ کے رشحات قلم سے جو جواہر پارے صدر قرطاس پر بکھرے ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی بے ادبی و گستاخی کا تصور بھی محال ہے بلکہ ایک ایک حرف آسان ولایت کے آفتاب، فلک عرفان کے مہتاب، چمنستان چشت کے گلاب لا جواب، نظام الحق والدین حضور محبوب الہی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ تقدس مآب میں سرا پا اوب بن کر اپنی زبان حال سے اپنے مخدوم کی عظمت و رفعت، شان و شوکت اور مراتب علیا میں رطب اللسان نظر آر ہا ہے۔

مولوی سنابل رضاحشمتی ،سیدفریدالحن اجمیری اوراس کے حاملین کی جہالت مطلقہ

مواهو (الملفوظ جسر ۸،۹)

ذبهن میں بیہ بات رہے کہ نسیان کی نسبت حضور صلّ اللّٰہ اللّٰہِ کی طرف ہے، حضرت حسن الصری سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلّ اللّٰه اللّٰہِ نے پچھ قر آن پڑھا پھر اسے بھول گئے، ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلّ اللّٰه اللّٰهِ پر رات میں وی نازل ہوتی اور دن میں بھول جاتے (تفسیر ابن کثیر ج ۱۷۰۱) جب حضرت واؤ د سے ایک لغزش ہوئی (جامع الکلم ، ملفو ظات گیسو دراز علیه الرحمه ) حضرت آ دم علیه السلام کی لغزش ہوجائے (جامع الکلم ، ملفو ظات بندہ نواز علیه الرحمه ) حضرت آ دم علیه السلام کی لغزش گیہوں کے دانہ کی وجہ سے واقع ہوئی ، (سبع سنابل شریف ۱۸۱) منقول ہے کہ حضرت حسن الله بھری رضی اللّٰہ عنہ سے کوئی لغزش واقع ہوئی (سبع سنابل شریف ۱۸۱۷) کہاوت ہے: اول الناس اول الناس ئین بہلا آ دمی سب سے بہلا بھولنے والا ہے، بھول کر ہی تو وہ خوشئہ گندم کھایا، (اہل سنت کی آ واز ۲۱۷ اکو بر ۱۹۹۹ء وحضور احسن العلماء علیه الرحمہ)

شیر بیشۂ اہل سنت ملاعلی قاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس مسلہ میں ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے تشدد سے کام لیاجو یقینا غلط ہے، (فتادی حشمتیه ۱۸،۸۱۸)

مفق عنایت احمد صاحب رحمة الله علیه کے بارے میں ججة الاسلام فرماتے ہیں کہان سے اس مسللہ کے بیان میں سہوواقع ہوا (فاوی حامدیر ۲۰۱۰) کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ ان المجتھدیخطی ویصیب و انہ مثاب علی کل حال (نہایة المراد ۲۱۱۷)

مجتهدا پنے اجتہاد میں بھی خطا کرتا ہے اور بھی راہ صواب پاتا ہے مگر دونوں صورتوں میں وہ مستحق صواب ہوتا ہے ، معلوم ہوا کہ خلص کوشش بھی اللہ کے نزد یک پہند یدہ اور مجبوب فعل ہے ، یہاں مجتهدین کی جانب خطا کا انتساب ہے اور سارے اہل سنت کا یہی موقف ہے ، قال اذا سئلنا عن مذھبناو مذھب مخالفینا فی الفر و عیجب علینا انہ مثاب ان نجیب بان مذھبنا صواب یحتمل الخطاو مذھب مخالفینا خطایحتمل الصواب نجیب بان مذھبنا صواب یحتمل الخطاو مذھب مخالفینا خطایحتمل الصواب لانک لو قطعت القول لماصح کل مجتهد یخطی و یصیب (نہایة المراد ۲۲۲۷) جب مسائل فروعیات میں ہمارے ودیگر ائمہ کے مسائل استنباطیہ فرعیہ ہے متعلق سوال ہوگا تو ہم

حماقت محضہ ہے کہ کمال ادب کو بے اد لی کا نام دے کر انہوں نے خود اہانت و گستاخی کا ارتکاب کیا ہے اور منہا جیوں سے کروایا ہے،حضور تاج الشریعہ دام ظلہ کی آڑ میں بے شاروان گنت عظیم شخصیات اسلامیہ کے دامن زہد وتقویل پرتوہین وتنقیص اور گستاخی و بے اد بی کا دھبہ لگا کران کی رفعت ولایت کومجروح کر دیا ہے،مثلا: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ و حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مابین جنگ سے متعلق اہل سنت کا موقف یہ ہے: ''مذھب اهل السنةو الحق احسان الظن بهم و الإمساك" دونوں حضرات سے حسن ظن ركھا جائے اور جنگ سے متعلق سکوت اختیار کیا جائے ، و کان بعضهم مصیبا و بعضهم مخطئا معذورا في الخطاو كان على رضي الله عنه هو الحق المصيب في ذالك الحرب ( شرح صحیح المسلم للنبوی) ایک گروه راه صواب برتها دوسری جماعت صواب برنهین کهی وه ا پنی خطا میں معذور ہیں، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق وصواب کے مقام پر گامزن تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بھی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تعدا دكثيرتقي بلكه ام المئومنين حضرت عا ئشهرضي الله عنها بھي ان كي حمايت ميں تھيں سب كي جانب لفظ خطا کا انتساب ہے ، اس اعتبار سے اہل سنت کے سارے افراد پر بے اد بی کا الزام عائد بهوگا\_ نعو ذبالله من ذالك

اس مقام پرقاوریت، چشتیت، نقشبندیت، اورسهروردیت بلکه اشاعره و ماتریدید سب کے سب سمٹ آتے ہیں، حضرت حوانے ان کی معاونت کی (مسندالفردوس ازدیلسی ج ۱۲۳) تفسیر درمنثور ج ۱ ر ۱۲۹) حضرت آوم علیه السلام کے بارے میں حضرت موسی علیه السلام کا فرمان ہے: تو نے الی خطاکی، اس کو امام ابو بکر شافعی نے الغیلا نیات میں حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (درمنثور ج ۱ را ۱۵۱) قال الحضر می سمعت من جانب بن الحادث یقول: هذا خطا اخطا فیه شریک (مجمع الزوائد کتاب الاطعمه ۲۰۱، ۱۹۱) اقصرت فی الصلو قام نسبت یارسول الله (الحدیث) نماز میں کی کردی گئی یا آپ بھول اقصرت فی الصلو قام نسبت یارسول الله (الحدیث) نماز میں کی کردی گئی یا آپ بھول سیان پر ہوا ہے، محدث بریلوی علیه الرحمة فرماتے ہیں، اوریم مکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان پر ہوا ہے، محدث بریلوی علیه الرحمة فرماتے ہیں، اوریم مکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان نیر ہوا ہے، محدث بریلوی علیه الرحمة فرماتے ہیں، اوریم مکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان نیر ہوا ہے، محدث بریلوی علیه الرحمة فرماتے ہیں، اوریم مکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان نیر ہوا ہے، محدث بریلوی علیه الرحمة فرماتے ہیں، اوریم مکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان نیر ہوا ہے، محدث بریلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں، اوریم محدث بریلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں، اوریم مکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان بر ہوا ہے، محدث بریلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں، اوریم مکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان بر ہوا ہے۔

پرلازم ہے کہ جواب دیں کہ ہمارا مذہب درست ہے،البتہ خطا کااحتمال ہے اور دیگرائمہ کے مذہب میں خطا ہے البتہ صواب کا احتمال ہے کیوں کہ ہر مجتہد خطا کرتا ہے اور راہ صواب پاتا ہے قطع کلام سے پیفقرہ صحیح ہوجائے۔

مقام غور ہے کہ اپنے امام کے علاوہ سارے ائمہ اور اس کے مقلدین پرخطاکی نسبت کی جارہی ہے، مولوی سنابل رضا وسید فرید الحسن اور اس کے مصاحبین میں دم ہے تو سب پر اہانت آمیزی کا حکم عائد کریں، پورے اہل سنت کو گتاخ و بے ادب کہیں، جس میں غوث و خواجہ اور رضا سب شامل ہیں جس سے خود بھی یہ حضرات اپنا دامن نہیں بچپا سکتے۔ جن لوگوں نے فدمتی بیان دیا ہے وہ بھی اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیں، کہ انہوں نے قادری، چشی، نقشبندی، سہرور دی، بلکہ حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کی آڑ میں سارے اہل سنت کو گتاخ و کے ادب کہ دیا ہے۔

اس فتنہ پرور، یتیم العقل والعلم ،محروم القسمت ، انانیت کا شیطان اعظم ،مغرور زمانہ، جاہل مطلق سنابل رضا وفرید الحسن اوران کے مصاحبین نے پوری قوم کوکس مقام پر لا کھڑا کیا ہے آ نکھ کھول کر ذراد کھے لیس یہ کیا قیامت کبری سے کم ہے کہ جاہلوں کی ٹولی کو اسلام کامفتی بنادیا اوراس طرح اسلام اور شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا، اس کے باوجود بڑی بڑی ڈیگئیں ہانکنے والے محققین اور مصنوعی مرکزیت کے حاملین ومعلن کی زبان پرسکوت کے تالے (الا مان والحفیظ) قیامت در قیامت ہے۔

فقها كنزد يك عوارض كى دوقهمين بين ايك عوارض ساويد يعنى افعال غير اختياريد دوسرا عوارض غير ساويد يعنى افعال اختياريد (اصول بزدوى ١٢٩٠، كشف الاسرارج ١٢٨ / ٢٨٢) التوضيح صدر الشريعه ج ٢١٠١) التلويح تفتازانى ج ٢٠٠١)

"عوارض سماوی ان لم یکن للعبد فیها اختیار و اکتساب" (التلویح تفتازانی ج ۲۰۰۲) ایسے عوارض جن کے صدور میں انسانی اختیار وکسب کو خل نہ ہو، وہ عوارض ساوی کہلاتے ہیں۔

کتب اصول میں ایسےعوارض کی گیارہ قشمیں ہیں جس میں نسیان وخطا کا ذکر بھی

ہے،اگرآ دمی میں ان عوارضات میں سے ایک بھی پایا جائے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کر دے تو قانون اس کونہ گنہگار کہتا ہے نہ اس کوخلاف اصول کام کے ہوجانے پر کوئی سزا دیتا ہے چونکہ وہ معذور ہے، مثلا: قبلہ مشتبہ ہوجائے کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں تحری کرکے تعین قبلہ کرلے اور نماز پڑھ لے اس کے بعد معلوم ہو کہ تعین قبلہ میں خطا کی ہے تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ ہی گنہگار ہوگا، اس طرح کے کثیر نظائر کتب فقہ میں موجود ہیں، احوال راویان میں کثرت سے خطا کا انتساب موجود ہے جس کا ذکر یہاں ممکن نہیں، احوال راویان میں کثرت سے خطا کا انتساب موجود ہے جس کا ذکر یہاں مصرت، پرتو ججۃ الاسلام، جانشین مفتی اطفی مند، نورنظر مفسراعظم، آبروئے اہل سنت، قطب حضرت، پرتو ججۃ الاسلام، جانشین مفتی اطفی الہند ، فخر از ہر، نازش اسلام، غسال کعبہ، تاج الشریعہ، طلبہ العالی کا کہ ان کے رقم شدہ ایک لفظ پر جماعت جا ہلین نے آگشت نمائی کی تو قانون اسلام نے ان کورسوا سر بازار کر دیا ہے اور اکا برین اہل سنت کی متفقہ طور پر جمایت و تائید حضور تاج الشریعہ کے ساتھ ہے۔

مئولف کتاب محب گرامی حضرت علامہ مولا نامفتی محمد راحت خال قادری صاحب زیدت معالیہ طبقات محققین میں ایک انتہائی معتبر ومستنداوراعلی معیاری شخصیت کا نام ہے، سپہیان مسلک اعلیٰ حضرت کی صفوں میں نما یاں طور پر دکھائی دیتے ہیں ، ایسامحسوں ہوتا ہے کہ فنا فی اشیخ کے منصب جلیلہ پر فائز ہیں ، فکر میں وسعت ، جذبے میں صدافت ، اور زبان و بیان میں کامل فصاحت و بلاغت ہے ، دین وسنیت بالخصوص رضویت کے فروغ میں ہمہ تن مصروف رہتے ہیں ، دینی واد فی اعتبار سے آپ کا قلم حوالے کی حیثیت رکھتا ہے ، ان کی حضائیت و کے خیلات کا شہباز عرش پرواز ہے ان کی ذات تحر کی بھی ہے اور تقلیدی بھی ہے ، حقانیت و صدافت کے پرستار ہیں قلمی دنیا کے بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں ، ان کی کئی تصانیف صدافت کے پرستار ہیں قلمی دنیا کے بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں ، ان کی کئی تصانیف شخصیت ان نیت کے ساتھ منظر نامے پر آکر اپنی جامعیت کا لوہا منوا چکی ہیں بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ ان کی معیاری تحقیق کے روبر و بڑے بڑے کے کلاہان زمن محققین کا سرخمیدہ کے جانے ہوگا کہ ان کی معیاری تحقیق کے روبر و بڑے بڑے کے کلاہان زمن محققین کا سرخمیدہ کے جانے ہوگا کہ ان کی معیاری تحقیق کے روبر و بڑے بڑے کے کلاہان زمن محققین کا سرخمیدہ کے جانے ہوگا کہ ان کی معیاری تحقیق کے روبر و بڑے بڑے بڑے کہ کلاہان زمن محققین کا سرخمیدہ کے جانے ہوگا کہ ان کی معیاری تحقیق کے روبر و بڑے بڑے بڑے کہ کلاہان زمن محققین کا سرخمیدہ کیا

#### بِسُمِ اللهِ الرِّحْنِ الرَّحِيْمِ

یچھ دنوں قبل حضرت خواجہ غریب نواز سر کارخواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ومبارک شہراجمیر مقدس کے ایک بی – اے پاس سیدصا حب کے لیٹر پیڈ پرایک تحریر پڑھی جس کو گمراہ وبد مذہب، حاسدین واعدا جیسے لوگوں نے خوب مزہ لے کرشیئر کیا منہا جیوں کی توخوثی میں باچھیں کھل گئیں ۔ اس لیٹر پیڈ میں وارث علوم اعلیٰ حضرت قاضی القصاٰۃ فی الہند تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خال قادری از ہری وامت بر کاتہم العالیہ پر کے ایک فتوی کی وجہ سے معاذ اللہ! شنخ المشائخ نظام الحق والدین حضور سیدنا سرکار نظام الدین اولیا محبوب اللی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گتا خی کا الزام لگایا۔

حق گوئی و بیبا کی جس کا طرهٔ امتیاز ہو، جوشر یعت مطہرہ کے مقابل اپنے بیگانے، امیر و فقیر، چھوٹے اور بڑے کا امتیاز نہ کرتا ہو بلکہ جوشرے مطہر کا حکم ہے وقت ضرورت اس کو بیان کرتا ہوا گرچیز مانہ اس کی مخالفت کرے کتنے بھی لوگ اس سے مخاصمت رکھیں لیکن رب قدیر جوسارے عالم کو پیدا کرنے والا ہے وہ ایسے شخص کوعزت دیتا ہے اور ایسے پر ہیز گارومتی سے مخاصمت ومعاندت کرنے والا ہمیشہ ذلیل ورسوا ہوتا ہے اعلی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ نے یہی کیا تھا آپ کا یہی شیوہ تھا تو حالات کیسے بنے خود آپ ارشاد فرماتے ہیں:

اِک طرف اعدائے دیں اور ایک طرف ہیں حاسدیں بندہ ہے تنہا شہا تم پیہ کروڑوں درود

چاروں طرف سے مخالفین ومعاندین حق کود بانے کی کوش کرتے رہے کیکن زمانہ دیکھ رہائے کہ کوش کرتے رہے کیکن زمانہ دیکھ رہاہے کہ اللہ تعالی نے مخالفین ومعاندین کورسواو ذلیل کیا اور حق گومحافظ شریعت کوالیا بلنداور ارفع واعلیٰ فرمایا کہ زمانہ دیکھ رہاہے:

وادی رضا کی کوہِ ہمالہ رضا کا ہے

نظرا آتا ہے، نقد ونظر، جرح و تعدیل کی وادیوں میں قدم رکھتے ہیں تو ایوان باطل کی تحریرات کاشیش محل بھی چکنا چور ہوکر زمین ہوں ہوجا تا ہے، اور اپنی کم مائیگی پر حسرت و یاس کی سسکیاں لینے پر مجبور ہوتا ہے، گونا گول کمالات ومحاس کے مالک ہیں، میرےاس وعوے کی شہادت جہاں تحقیقات بدیعہ ماضیہ دیتی ہیں وہیں کتاب مذکور کا ایک ایک جرف اس پر شاہد ہے، دلائل و براہین کا بحر بیکرال مجزن ہے اور کلک رضا خیخر خونخوار برق بار کی شکل میں اغیار پر جملہ آور ہیں، جس سے سنابل رضا، فرید الحسن اور اس کی بٹالین کے ہفوات و بکواسات کا جنازہ نکل چکا ہے بلکہ بے غیرتی و بے حسی کی بد بودار لاش کے ماند تعفن دے رہا ہے۔ اللہ عز وجل اس صدافت کے تاجدار، اہل سنت کے وفادار، کلک رضا خیخر خونخوار برق بار گرمقبول برق بار، تاج الشریعہ کے فرزندروحانی کوشش جہات سے مزید عروج وارتفاعطافر ماکر مقبول بارگاہ خیر الانام بنائے۔ آمین بجاہ سیدالم سلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

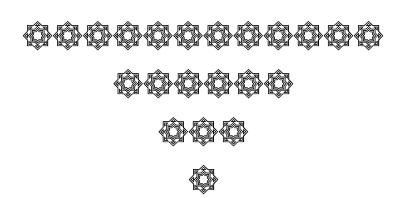

(26

سنت وجماعت کی حفاظت وصیانت میں سینسپررہے۔

حضورتاج الشريعه دامت بركاتهم العاليه سے ایک استفتا کیا گیاجومندرجه ذیل چندسوالات پر مشتمل تھا۔

#### استفتا:

كيا فرماتے ہيں علمائے دين مسائل ذيل ميں كه:

سیدنااعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ فناوی رضویہ جلد دہم قلمی میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ سجدۂ تحیۃ حرام ہے لیکن عندالتحقیق اس حد تک نہیں کہ قائل خلاف پر اندیشۂ کفر ہو۔

"كيف و قد قال به سلطان الاولياء نظام الحق و الدين رضى الله تعالىٰ عنه و استدل به بانه كان و اجباالامر ثم نسخ الوجوب فيبقى الندب".

نیز فوائد الفواد کی عبارت سے بھی ظاہر ہور ہا ہے کہ محبوب الہی حضرت نظام الدین محبوب اولیا و قدس سرہ تحیۃ کے جواز کے قائل تھے۔ نیز اسی محقق موصوف نے اپنی کتاب مشہور مدارج النبو ۃ جلداول کے فصل درسجدۂ شکر میں تحریر فرمایا ہے کہ:

"یک قسم دیگر است که آن را سجدهٔ تحیة گویند و دربعضے روایات فقیه رخصتے دران واقع شده مختار کراست و حرمت است"۔

(اس عبارت سے نیز ذیل کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسکلہ سجد ہُ تحیۃ مابین الفقہا مختلف فیہ ہے۔)

امامربانی مجردالف ثانی رحمة السُّعلیه این مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ:
"بعضے از فقہا ہر چند سجدہ تحیة سلاطین تجویز نمودہ اند اما لائق حال سلاطین عظام آں است که دریں امر بحضرت حق

### جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے

یکی حال حضور تاج اکشریعہ دامت برکاتہم العالیہ کا ہے آپ حکم شرع بیان فرمانے میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ حکم امیر سے متعلق ہے یا غریب سے، اپنے سے متعلق ہے یا برگانے سے، گھر والے سے بلکہ آپ خدا ورسول کی رضا و خوش نودی کے لیےرات ودن دینی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور حضور سیرنا محی الدین محبوب سجانی رضی اللہ تعالٰی عنہ کے اس قول پرمل پیرار ہے کواپنا سب کچھ تصور کرتے ہیں:

الشرع حكم محق سيف سطوة قهره من خالفه و ناواه و اعتصمت بحبل حمايته و ثيقات عرى الاسلام و عليه مدار امر الدارين و باسبابه انيطت منازل الكونين (١)

شرع وہ ہے جس کے صولت قہری تلوارا پنے نخالف ومقابل کومٹادیق ہے اور اسلام کی مضبوط رسیاں اس کی جمایت کی ڈوری پکڑے ہوئے ہیں۔ دوجہاں کے کام کا مدار فقط شریعت پر ہے۔ اور اس کی ڈوریوں سے دونوں عالم کی منزلیں وابستہ ہیں۔ اسی وجہ سے جو بھی غلط روش کو اختیار کرتا ہے وہ حضورتاج الشریعہ دامت بر کاتہم العالیہ کی حق گوئی کے سبب آپ سے حسد و معاندت میں گرفتار ہوجا تا ہے۔ اسی مرض میں گرفتار ہوکر ماضی میں بہت سے لوگوں نے آپ کی بلند و بالا ذات پر کیچڑ اچھا لنے کی کوششیں کیں لیکن زمانہ گواہ ہے کہ ان کومنہ کی کھائی پڑی اس کی ایک چلتی پھرتی مثال پاکستانی ڈاکٹر طاہر القادری ہے جس نے بے راہ و روی کو اپنا اوڑ ھنا، بچھونا بنایا بہت سے لوگ اس کی کھلے عام یا خاموش تائید کرتے رہے اور اس کا ساتھ دے کر حضور تاج الشریعہ دامت بر کاتہم العالیہ کی مخالفت کرتے رہے لیکن اس کے باوجود حضورتاج الشریعہ دامت بر کاتہم العالیہ تی وصدافت کی دیوار آ ہنی بن کر ان فتنوں سے اہل

<sup>(</sup>١)بهجة الاسرار ذكر فصول من كلامه مرصعابشيئ الخ مصطفى البابي مصرص،

سبحانه و تعالیٰ تواضع نمایند۔ وایں نہایت تذلیل را بغیر او تعالیٰ قدویز نکنند۔ حضرت سبحانه و تعالیٰ عالمے رامسخر ایشاں گدانیدہ است و محتاجے ایشاں ساخته شکر ایں نعمت عظمی بجا آوردہ تواضع چنیں را کہ مبنی از کمال عجز و انکسار است بجناب قدس او تعالیٰ مسلم دارند ودریں امر با او شرکت نجویند۔

بر چند جمع (ازفقها) تجویز این معنی نمایند انا حق تواضع ایشان باید که تجویز معنی نکنند۔" مکتوبات ج۲ ص۳۳۵۔ مکتوب ص۹۲۔

نیز مشکوۃ ص ۳۹۷ پر حدیث ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابوخزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشانی پر سجدہ کیا۔

یس ان تمام عبارتوں کے پیش نظر مفصل طور پر لکھا جائے۔

(۱) کہ زید سجدہ تحیۃ کوحرام سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود مجوزین سجدہ تحیۃ سے میل ملاپ رکھتا ہے ان سے بائیکاٹ اور قطع سلام و کلام نہیں کرتا آیا شرعا زید کا یہ فعل فتیج ہے یا نہیں۔اگرفتیج ہے توحضرت نظام الدین اولیا و بعضے فقہا (جن کی عبار توں سے جواز ثابت ہو رہا ہے) کومحترم و قابل عظمت جاننا اور ان کے مزارات پر جانا اور ان کے ماننے والوں کو قابل عزت جاننا اور ان سے سلام و کلام کرنا کیسا ہے؟

(۲) نیز حدیث پاک کے پیش نظر کوئی شخص اپنے ہیریا استاد کی پشت یا پیشانی پرسجدہ کر ہے تواس کا یہ فعل جائز ہوگا یا ناجائز؟ نیزیہ حدیث حضرت ابوخزیمہ کے لئے مخصوص ہے یا غیر مخصوص جو بھی حکم دیں، نہایت واضح اور تحقیقی جواب دلائل کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

(۳) جب سجد ہُ تحیۃ ما بین الفقہا مختلف فیہ ہے تو کیا الیمی صورت میں مجوزین سجدہ تحیۃ کو تارکین صلو ۃ وصوم کی طرح لعن وطعن کرنااور قابل نفرین وملامت سمجھنا جائز ہے یا نہیں؟

(۴) زیدمروجہ قوالی کوحرام مجھتا ہے اس کے باوجود قوالی سننے والوں سے میل ومحبت رکھتا ہے سلام وکلام کرتا ہے شادی و بیاہ کرتا ہے۔ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔اور بھی افعال محمودہ انجام دیتا ہے۔آیازید کا یفعل شرعا جائز ہے یا ناجائز اور اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بینو اتو جروا۔

## حضور تاج الشريع، كاجواب

(۱) سائل نے جس قدرعبار تیں سوال میں نقل کیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ انبیا، اولیا کو سجد ہُتے تہ ناجائز وحرام ہے اور میں کہ یہی صحیح ومختار ہے اور اس کا خلاف خطا ہے اور مفتی پر لازم ہے کہ وہ اسی قول پر فتو کی دے جو صحیح ومعتمد ہواور اسی پر ممل کرے در مختار میں ہے:

"اما نحن فعلینا اتباع ما رجحوہ و ما صححوہ کما لو افتونا فی حیاتھم"۔(۱)

جسے ائمہ مذہب نے صیح ورائ بتا یا اس طرح وہ اپنی حیات میں ہمیں فتوی دیتے تو ہم یران کی پیروی لازم ہوتی۔

اس سے صاف ظاہر کہ مذہب معتمد کی تسلیم اور اس پر کاربند ہونے کے سواہمیں کوئی چارہ کارنہیں اور اس کے معارضہ کا پنی رائے یا کسی دلیل سے ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ فاضل مصری سیدی احمد طحطا وی اس کے تحت حاشیہ میں فرماتے ہیں:

"وهذااشارةالى التسليم وعدم المعارضة باستظهار او بدليل آخر"\_(٢)

(۱) درمختار, ج ۱، ص ۱۸۰، ۱۸۱، المقدمة، دارالكتب العلمية، بيروت

(۲) حاشية الطحطاوى على الدرالمختار، ج 1، ص ۵۲، المقدمة ، مطبع دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت

اسی مسیں ہے:

"الفتيابالقول المرجوح جهل وخرق الاجماع" ـ (١)

یعنی مذہب مرجوح پرفتوی دینا جہل اوراجماع کی مخالفت ہے۔اس پر طحطاوی میں ہے: "قوله (جهل) اى من القاضى و المفتى بما نصو اعليه من ان ذلك الايعمل

بهقوله (وخرق الاجماع) فهو باطل و حرام" (٢)

ان عبارتوں سے صاف ظاہر کہ قول مرجوح پر فتو کی دینا باطل و ناجائز وحرام اورخود سائل کی منقوله عبارتوں سے سجد ہ تحیت کا جواز مرجوح و ناصواب ہونا ظاہرتو مذہب صحیح ومعتمد سے صرف نظر کر کے سجد ہ تحیت کے جواز کا فتو کی دینا حرام اور اس کا مرتکب فاسق ، اور فاسق ميل جول ب مصلحت شرعيه خود سق وحرام قال تعالى:

{وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ لظَّالِيدُن} (٣)

تفسيراممدي سينے:

"الظالمين يعم المبتدع و الفاسق و الكافر و القعو دمع كلهم ممتنع  $(\alpha)$ و الله تعالى اعلم

اور حضرت محبوب الهي اوران بعض فقها ير طعن جائز نهيس بلكهان كے ساتھ حسن ظن وران کا احترام لازم ہے اور حسن طن بیہ ہے کہ ان حضرات سے اس مسئلہ میں خطا سرز دہوگئی

(١) الدرالمختار، ج١، ص ١٤٢ - ١٤٢ المقدمة، دارالكتب العلمية، بيروت

(٢) حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، ج ١ ، ص • ٥ ، المقدمة ، مطبع دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت

m)سورةانعام-۲۸

(م) تفسيرات احمد ، ص ۲۵۵ ، مطبع رحيميه

نه که انہوں نے دانستہ حق کوچھوڑ اور باطل کو اپنایا۔ لہذا ان کے مزارات پر عقیدت سے جانے اوران کے احترام میں مضایقہ نہیں اوران کے وہ معتقدین جواس مسلہ میں بعد وضوح حق ان کے ہم خیال نہیں ان سے میل جول میں بھی حرج نہیں ہاں جو دانستہ ناحق پر مصر ہوں ضرور مشتحق ترك ہیں۔واللہ تعالی اعلمہ

(۲)اس کی اجازت حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے خاص حکم اقدس سے صرف ابو خزیمه رضی الله تعالی عنه کوموئی اور بیخوداس حدیث سے ظاہر ہے اور حضور انور صلی الله علیه وسلم کا وہ حکم عام نہ تھا جیسا کہ ظاہر ہے بلکہ وہ ایک واقعہ معینہ ہے تو اس کا اس سے تمسک جائز نہیں علما بالاتفاق فرماتے ہیں: "و اقعة عین لا عموم لها" لهذاابسی کوسی حیاد سے اجازت نہیں کہ ا پنے پیرکی پیشانی یا پیر پرسجدہ کرے کہ شرعاسد ذرائع ود فع مفاسد، جلب مصالح پر مقدم ہے۔ اشباہ میں ہے:

"درءالمفاسداولي من جلب المصالح" (١) والله تعالى أعلم

(۳) مجوزین سجدهٔ تحیت کاحکم گزرااورلعنت کسی عالم پر جائز نہیں ۔البتہ ان کے فعل کی تعلیج میں حرج نہیں بلکہ علما پر لا زم ہے اورعوام کوان کے اس مسلہ سے احتر از لا زم ہے اور علما کی صحیح وتشنیع ہے احتیاط ضرور کہ علما ہادی ورہنما ہیں اورعوام راہ روتو انہیں علما کی احکام شرع میں اطاعت لازم اور ان کے قول و فعل ظاہراً خلاف شرع ہوں احتر از کا حکم ہے مگر ان پر زبان طعن دراز کرنے کی اجازت نہیں۔ حدیث میں ہے: "اتقوا زلة العالم وانتظر وافئیته" (۲) عالم کی لغزش سے بچواوراس کے رجوع کا انتظار کرو۔

اس کے تحت علامہ عبدالرؤف مناوی فیض القدیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں:

(١) الاشباه والنظائر لابن نجيم، ج: ١، ص:٣٦٣، القاعدة الخامسه، مكتبه زكريا

(٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج ١، ص ١٨٢، مطبع دار الكتب العلمية

مستند جس کو اکابر اولیا علما نے اپنا ماخذ بنایااز ہری میاں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنی کتاب کے اسی صفحہ پر سجد ہ تحیت کے مسئلہ کو لے کراعتر اض کر ڈالا تفصیل کے لیے ان کے مجموعہ نقاوی کا مطالعہ فرمائیں۔

(۴) کیا مولوی اختر رضا از ہری نے صاف طور پر عبارت مذکورہ میں سیرنا شیخ المشائخ محبوب اللی سرکار کے لیے بیہ نہ لکھا کہ انہوں نے غیر دانستہ حق کو چھوڑا باطل کو اپنایا (معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ)

(۵) سب جانتے ہیں محبوبان بارگاہ خدا ورسول کے فضل و کرم سے محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں نہ کہ سر کارمحبوب الہی جیسی مقدس ذات بابر کت کہ جس کی بارگاہ میں اولیائے کرام قصیدہ خوانی کریں اور بالخصوص مجد داعظم دین وملت حضوراعلیٰ حضرت اپنے مبارک قلم سے عثق ومحبت کے دریا بہاتے ہوئے کیسے کیسے منا قب وفضائل بیان فرما ئیں کہیں نظام الحق و الدين اوركهين شيخ المشائخ فرما نمين اوراييخ رسالهٔ مباركهٔ 'مقال العرفاءُ' مين حضور كوسر دار { سلسلهٔ عالبه بهشتبه حضرت سلطان الاوليا جيسے القاب سے بادفر مائيں اورساتھ ہی ساتھ اس میں بیہ بیان فرمائیں کہ بہ حضرات''اصلا شرع مطہر میںسستی و کاہلی بھی جائز نہ رکھتے''نیز { ایک کتاب کے حوالے سے ان حضرات مشائخ چشت کی شان میں ارشاد فر مائیں کہ''تمام چشتی حضرات ایسے ہی تھے کہ مخلوق سے بےخوف، باطن میں یاک اور معرفت وفراست میں با کمال ان کے تمام احوال اخلاص اور بے ریائی پر مبنی تھے، اورکسی بھی طرح شریعت میں سستی برداشت نه کرتے تو کوتا ہی کہاں ہوتی'' سبحان اللہ! حضور اعلیٰ حضرت تو تعریف فرماتے فرماتے یہاں تک حوالہ پیش فرماتے ہوئے کلھیں کہ اصلاً شرع شریف میں یہ حضرات مشائخ چشت ستی و کا ہلی بھی جائز نہ رکھتے تو کو تا ہی کہاں ہوتی یہ ہے تحقیق ایک مجد د اعظم کی ، اوریپه مولوی اختر رضا از ہری اس عظیم جستی یعنی سردارسلسلهٔ عالیه بهشتیه حضرت سلطان الاوليا شيخ المشائخ حضورمجبوب الهي رضي الله تعالى عنه كوخطا وار اورغير دانسته حق كو

"احذروا متابعته عليها و الاقتداء به فيها ولكن مع ذلك احملوه على احسن المحامل وابتغو الهعذراً ما وجدتم لذلك سبيلا". (١)

لیعنی عالم کی لغزش میں پیروی کرنے سے ڈرولیکن اس کے باوجوداس کے ساتھ اچھا گمان کرواور جہاں تک ہے اس کے لئے عذر جوئی کرو۔واللہ تعالمی اعلمہ

(۴) زیدکوان سے میل جول حلال نہیں اور ان کی اقتدا سے احتر از ضروری ہے۔ والله تعالمی اعلم۔ (۲)

فنتوے پر بی-اےیاسس سید صاحب کے احکامات

بی-اے پاس سیدصاحب نے اپنے ذاتی لیٹر پیڈ پراس فتوی کی وجہ سے حضور تاج الشریعہ پر کچھا حکام صادر فرمائے ہیں ان احکامات کو بعینہ نقل کرتا ہوں تا کہ کمل مسکلہ کو سمجھنے میں آسانی ہو، بی-اے پاس سیدصاحب کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

(۱) مولوی اختر رضا عرف از ہری میاں بریلوی نے اپنے مجموعہ وقاوی کے جلد اول کتاب العقا کد کے صفحہ ۲۲۹،۲۲۸ پر ایک مسئلہ کا جواب دیتے ہوئے اپنے زعم باطل میں سخقیق کے نام پر جہالت دکھاتے ہوئے حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہ باد بانہ و گستا خانہ عبارت کھی کہ حضرت محبوب الہی اور ان بعض فقہا .....کہ ان حضرات سے اس مسئلہ میں خطأ ایسا ہو گیا نہ کہ انہوں نے دانستہ تن کوچھوڑ ااور باطل کو اپنایا۔ (معاذ اللہ مولوی اختر رضانے صاف طور پر حضور محبوب الہی سرکار کوخطاوار مانا۔

(۲) یعنی معاذ اللہ مولوی اختر رضا نے کتاب مستطاب '' فوائد الفواد شریف'' جیسی معتبر و

<sup>(</sup>١)فيض القدير شرح جامع صغيرج ١، ص١٨٢ ، مطبع دار الكتب العلميه

<sup>(</sup>٢) فياوي تاج الشريعية، كتاب العقائد، ج: إم : ٢٦٦ تا • ٢٤ ، مركز الدراسات الاسلامية جامعة الرضا، بريلي شريف

چپوڑنے والا اور باطل کو اپنانے والا بتائیں (معاذ اللہ ہزار بارمعاذ اللہ) اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ علم ولیافت کہاں ہے؟ اور گمراہیت و جہالت کدھر؟ بلکہ ہرحق پسند کا فیصلہ یہی ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات قابل قبول ہیں اور از ہری میاں کی جہالت صرف مردود ہی نہیں بلکہ قابل تر دیدہے۔

(۲) اہل حق حضرات سے بتا تمیں کیا مولوی اختر رضا از ہری پر جلد از جلد تو بہ صحیحہ شرعیہ اوران ساری عبارتوں کواپنی کتاب سے نکالنالازم وضروری نہیں؟ قطعاً وحتماً ضروری ہے۔

یہاں تک بی -اب پاس سیدصاحب کا کلام اوران کے نافذ کردہ احکام مکمل ہوئے نیچے گدی نشین صاحب کے نام کی مہر ہے اور بائیں جانب دارالا فتا، درگاہ معلّی اجمیر شریف کے نام سے مہر بھی لگائی گئی ہے جس کے ذریعہ ان احکامات کوفتوی کی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہر حال بی -اب پاس سیدصاحب کے مفتی اور ان کے دارالا فتا کی پر اسرار داستان کی جانب کچھا شارہ کرتا ہوں۔

ریڈیمیٹ مفتی اور دارالافت کی پر اسسرار داستان

بی-اے پاس سیدصاحب اوران کے دوسرے احباب جن کی کل تعداد ۲ رافراد پر مشتمل ایک جماعت ہے ان کو خہانے کس کے ذریعہ ایک ساعت میں ہی مفتی کا منصب، دارالافتا کا پروانہ اور کارافتا کی ذمہ داریاں سونی گئیں؟

۱۲ افراد پر مشمل اس جماعت نے گذشتہ سال ۱۰ ارشوال الممكرم ۱۲ سرا سور کہ ہندوستان کی ایک بڑی خانقاہ کے عظیم عالم دین، بزرگ ہستی کو معاذ اللہ! کا فر کہنے کے لیے سات عدد نگی مہروں کا سہارالیاایک مہر بغیر کسی کے نام سے صرف دارالافتا کے نام تھی، باقی مہروں میں نام درج تھے، بی – اے پاس سید صاحب اس سے پہلے نہ تو مفتی تھے اور نہ ہی کہو ہندوستان کے کسی خطہ میں ان کا فتوی کسی نے دیکھا اور نہ ہی کسی کا غذیران کی کا یا فتا کہوں والی مہر دیکھنے کو ملی، یہی حال دوسرے فرضی مفتیوں کا تھا کہان کی وہ مہریں اس سے قبل کہی

سی نے نہیں دیکھی تھیں۔ابھی ان فرضی مفتیوں اور ان کی فرضی مہروں کے اور بھی کچھ حقائق بیں لیکن ان سربسته رازوں کو نہ کھول کربس بات کواسی پرختم کر دیتا ہوں کہ ان کی ان یکساں فرضی مہروں کامکمل اسکین یہاں پیش کر دیا جائے تا کہ عقل مندخود ہی اچھی طرح سے ان کی حقیقت کا اندازہ لگاسکیں۔

س رقعہ میں لگی ہوئی مہروں کی تصویر کوغور سے دیکھئیے ان سے بیصاف ظاہر ہے کہ بیہ ایک وقت میں اور ایک ہی دوکان سے بنوائی گئ ہیں یقناً تصویری بھی بولتی ہیں، چورجا تا ہے اور نشان قدم چھوڑ جاتا ہے۔



36)

#### و شواری افت

چوں کہ افتا کے لیے مفتی کا اجتہاد کی ایک گونہ صلاحیت سے متصف ہونالازی ہے اسی وجہ سے بیکام دیگردینی خدمات میں بہت زیادہ دشوار ہے، ترتیب یوں ہے کہ ان میں سب سے زیادہ آسان ہے تقریر، اس سے مشکل ہے تدریس اور تدریس سے تصنیف وتالیف مشکل ہے اور اس سے بھی مشکل کارافتا ہے اس لیے کہ فتو کی معلوم کرنے والے عبادات اور معاملات وغیرہ کے بہت سے نو پیدا امور سے متعلق بھی ہر طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں اور مفتی کو ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں اسی لیے اس میں بیدار مغزی، ذہانت وفطانت، معاملہ نہی اور تبحر علمی کے ساتھ ایک طرح کی قوت اجہتاد بھی ضروری ہے۔

اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی الله تعالی عنه ربه القوی تحریر فرماتے ہیں: آج کل درسی کتابیں پڑھانے سے آدمی فقہ کے دروازہ میں داخل نہیں ہوتا۔(۱)

اور تحریر فرماتے ہیں:

علم الفتویٰ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ مرتہا طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو۔ (۲) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

{وَ لَا تَقُوٰلُوالِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ لَهٰذَا حَلَلٌ وَ لَهٰذَا حَرَامٌ لِ اللَّهِ الْكَذِبَ لَا لِيَّقَتَرُوٰنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا لِيَّقَتَرُوٰنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا

(۱) فآوي رضويه، قديم، ج: ۴، ص: ۵۲۵، رضاا کیڈی ممبئی، ۱۹۹۴ء

(۲) فتاوی رضویه،مترجم، ج: ۲۸۲،۲۳ ،مطبوعه رضا فاوندُیش، جامعه نظامیه، اندرون لو هاری دروازه، لا مور

یُفْلِحُوٰنَ }.(۱)اورنہ کہواہے جوتمھاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں بیصلال ہے اور بیہ حرام ہے کہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھو، بے شک جواللہ تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلانہ ہوگا۔

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے:

"من افتى بغير علم لعنته ملائكة السماء و الارض" (٢)

جو بغیرعلم کے فتوی دے اس پرآسان وزمین کے فرشتوں کی لعنت ہو۔

"اجرؤكمعلى الفتيا اجرؤكم على النار"\_(س)

جوتم میں فتوی پرزیادہ بیباک ہے آتش دوزخ پرزیادہ جری ہے۔

"اتخذالناس رؤساجها Yافسئلو افافتو ابغير علم فضلو او أضلوا Y

لوگ جاہلوں کوسر دار بنالیں گےاوران سے مسکلہ بوچھیں گےوہ بے علم فتوی دیں گے

آپ بھی گمراہ ہوئے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

"من افتى بغير علم كان اثمه على من افتاه"\_(۵)

جس نے بے ملم فتوی دیااس کا دبال فتوی دینے والے پر ہے۔

-----

(۱)المنحل:۱۱،پ:۱۲،پت:۱۱۱

(٢)كنزالعمال بحواله ابن دساكرعن على حديث٢٩٠١٨ موسسته الرساله بيروت ١٩٣/١٠

(r) سنن الدارمي باب الفتيا ومافيه من الشدة مطبوعه نشر السنة ملتان ١/٥٣

r/rr مطبوعه: نورمحمداصح المطابع كراچى r/rr

جامع الترمذي باب ماجاءفي الاستيصاء بمن يطلب العلم مطبوعه امين كمپني كتب خانه رشيديه

ىلى ٢/٩٠

(۵) سنن ابي داؤد باب التوقي في الفتيا اي الفتوى آفتاب عالم پريس لا هور ١٥٩/٢

"ان أشد أهل النار عذابا يوم القيمة من قتل نبيا أو قتله نبى أو إمام جائر وهو لاء المصورون ولفظ احمد أشد الناس عذابا يوم القيمة رجل قتل نبيا أو قتله نبى أو رجل يضل الناس بغير علم أو مصور يصور التماثيل"\_( 1 )

بیشک روز قیامت سب دوزخیوں میں زیادہ سخت عذاب اس پر ہے جس نے کسی نبی کوشہید کیا یا گئی نبی کوشہید کیا یا گئی نبی کے لوگوں کے جہاد میں اسے قبل کیا یا بادشاہ ظالم یا جوشخص بے علم حاصل کئے لوگوں کو بہکانے لگے اوران تصویر بنانے والوں پر۔

بی-اے پاسس سید صاحب کے ناف ذکر دہ احکام کا سشر عی حب ائزہ بی-اے پاس سید صاحب نے اولاً میکم نافذ فرمایا:

''(۱) مولوی اختر رضاعرف از ہری میاں بریلوی نے اپنے مجموعہ ُ فتاوی کے جلد اول کتاب العقائد کے صفحہ ۲۲۹،۲۲۸ پرایک مسئلہ کا جواب دیتے ہوئے اپنے زعم باطل میں تحقیق کے نام پر جہالت دکھاتے ہوئے حضور محبوب اللی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سے انہو گستا خانہ عبارت کھی کہ حضرت محبوب اللی اوران بعض فقہا.....کہان مشل سے باد بانہ و گستا خانہ عبارت کھی کہ حضرت محبوب اللی اوران بعض فقہا.....کہان حضرات سے اس مسئلہ میں خطأ ایسا ہو گیا نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑ ااور باطل کو اینا یا۔ (معاذ اللہ)

(۲) یعنی معاذاللہ مولوی اختر رضانے صاف طور پر حضور محبوب الہی سرکار کوخطاوار مانا۔

(۳) مولوی اختر رضا از ہری نے کتاب مستطاب'' فوائد الفواد شریف' جیسی معتبر و مستدجس کو اکابر اولیا علما نے اپنا ماخذ بنایا از ہری میاں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنی کتاب کے اسی صفحہ پر سجد ہ تحیت کے مسئلہ کو لے کراعتراض کر ڈالا تفصیل کے لیے ان کے مجموعہ فقاوی کا مطالعہ فرما نمیں۔

(١) المعجم الكبير حديث ١٠٣٩٤ المكتبة الفيصلية بيروت ٢٢٠/١٠

(۴) کیامولوی اخر رضا از ہری نے صاف طور پر عبارت مذکورہ میں سیرنا شیخ المشائخ محبوب اللی سرکار کے لیے یہ نہ لکھا کہ انہوں نے غیر دانستہ حق کو چھوڑا باطل کو اپنایا۔(معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ)

(۵) سب جانتے ہیں محبوبان بارگاہ خدا ورسول کے فضل و کرم سے محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں نہ کہ سرکارمحبوب الہی جیسی مقدس ذات بابر کت کہ جس کی بارگاہ میں اولیائے کرام قصیدہ خوانی کریں اور بالخصوص مجد داعظم دین وملت حضوراعلیٰ حضرت اپنے مبارک قلم سے عشق ومحبت کے دریا بہاتے ہوئے کیسے کیسے منا قب وفضائل بیان فرما نمیں کہیں نظام الحق و { الدين اوركهين شيخ المشائخ فرما نمين اوراييخ رساليّه مباركهُ''مقال العرفاءُ'' مين حضور كوسر دار سلسلة عاليه بهشتيه حضرت سلطان الاوليا جيسے القاب سے بادفر مائنس اورساتھ ہی ساتھ اس میں بیہ بیان فرمائیں کہ بیہ حضرات''اصلا شرع مطہر میںستی و کا ہلی بھی جائز نہ رکھتے''نیز ﴿ ایک کتاب کے حوالے سے ان حضرات مشائخ چشت کی شان میں ارشاد فرما نمیں که''تمام { چشتی حضرات ایسے ہی تھے کہ مخلوق سے بےخوف، باطن میں یاک اورمعرفت وفراست میں با کمال ان کے تمام احوال اخلاص اور بے ریائی پر مبنی تھے، اورکسی بھی طرح شریعت میں سستی برداشت نه کرتے تو کوتا ہی کہاں ہوتی'' سبحان اللہ! حضور اعلیٰ حضرت تو تعریف فرماتے فرماتے یہاں تک حوالہ پیش فرماتے ہوئے لکھیں کہ اصلاً شرع شریف میں بہ حضرات مشائخ چشت ستی و کا ہلی بھی جائز نہ رکھتے تو کو تا ہی کہاں ہوتی یہ ہے تحقیق ایک مجدد اعظم کی ، اوریه مولوی اختر رضا از ہری اس عظیم جستی لیعنی سر دارسلسلهٔ عالیه بهشتیه حضرت سلطان الاوليا شيخ المشائخ حضورمجبوب الهي رضي الله تعالى عنه كوخطا وار اورغير دانسته حق كو حچوڑنے والا اور باطل کواپنانے والا بتائیں (معاذ اللہ ہزار بارمعاذ اللہ)ابآپ نود فیصلہ کر لیں کہ علم ولیافت کہاں ہے؟اور گمراہیت و جہالت کدھر؟ بلکہ ہرحق پسند کا فیصلہ یہی ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات قابل قبول ہیں اور از ہری میاں کی جہالت صرف مردود ہی

نہیں بلکہ قابل تر دیدہے۔

(۲) اہل حق حضرات سے بتا ئیں کیا مولوی اختر رضا از ہری پر جلد از جلد تو بۂ صحیحہ شرعیہ اور ان ساری عبارتوں کو اپنی کتاب سے نکالنا لازم وضروری نہیں؟ قطعاً وحتماً ضروری ہے۔''(1)

بی-اے پاس سیرصاحب کے پورے کم نامہ میں مندرجہ ذیل تین الزامات ہیں: (۱) تحقیق کے نام پر جہالت کا الزام

(۲)غیر دانسته طور پرخطا کی نسبت کرنے کی وجہ سے گستاخی وتو ہین کاالزام (۳) کتاب مستطاب'' فوائد الفواد شریف'' کونہیں چھوڑ ابلکہ اس پر بھی اعتراض کر ڈلااس بات کاالزام۔

بی-اے پاس سیدصاحب نے اپنے پورے تھم نامہ میں نہایت ہی بازار واور تو ہین آمیز زبان استعال کی ہے کاش! بی-اے پاس سیدصاحب کسی عالم کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور اس مسئلہ کو مکمل طریقے سے سکون کے ساتھ سجھتے تو اس زبان درازی کی نوبت نہ آتی ، شرعی مسائل کاعلم محض بی-اے پاس کرنے ، اور ٹھگ کر نذرانے وصولنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کتنے بڑے مخلص ہو پوری دنیا جانتی ہے کہ جس درگاہ کا آپ خود کو گری نشین کہتے ہو جب وہاں دیو بندیوں وہا بیوں نے آکر اپنا پروگرام کیا تو تم گونگے شیطان بن گیے اور تمہارے یا رانِ نکتہ دال جو اخبارات میں لمبے لمبے جتے میں ملبوس ہوکر تجھیے وہ بھی اس معاملہ میں ایسے خاموش تماشائی ہے رہے گویا کہ ان کے ہوٹوں کو کسی نے ہی دیا ہو۔ معاملہ میں ایسے خاموش تماشائی ہے رہے گویا کہ ان کے ہوٹوں کو کسی نے ہی دیا ہو۔

گالیاں دینا یا زبان درازی کرنا، کسی پرالزامات اور تہتوں کی بوچھار کرنا ہیکوئی مشکل کامنہیں ہے بلکہ اس کام کوتو ایک گھٹیافتھم کا چرواہا بھی کرسکتا ہے لیکن ایک ہوش مندمومن

(۱) بی-اے پاس صاحب کے لیٹر پیڈے منقولہ عبارت

شائنگی سے کلام کرتا ہے ایسا کلام جودوسروں کو برائی سے باز رکھے اور بھلائی پر ابھارے جب کہ بی اسے بان سیدصاحب نے جو پہلانمبر ڈالا ہے اس میں ایک ایسے فقیہ و مفتی کی جانب جہالت کو منسوب کیا ہے جو علم اور تفقہ میں علمائے کرام کے مابین مسلم ہیں اس کے چند شواہد پیش کرتا ہوں:

فقیہ ملت حضرت عسلامہ مفتی حبلال الدین امبدی علیہ الرحمہ تحسریر منسرماتے ہیں:

"فقیه الاسلام، المفتی، العلام حضرت از هری میاں صاحب قبله زیدت معالیکم"۔ (۱)

حضرت عبلاب مشاہد رضاحناں حشتی رحمۃ الله تعبالی علیہ تحسر پر منسر ماتے ہیں:

''فقیر حقیر نے کتاب بنام' ٹائی کا مسکنہ' بغور وخوض مطالعہ کیاا پنے دلائل کے لحاظ سے وہ فتوی کسی کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے پھر بھی امتثال امر کے لیے فقیر تصدیق کرتا ہے'۔(۲)

حضرت علامه مفتی عبد الله حنان عسزیزی رحمة الله تعالی علیه لکھتے ہیں:

'' حضرت علامه ومولا نامفتی محمد اختر رضاخال صاحب قبله مدخله العالی جانشین حضور مفتی اعظم ہند علیه الرحمة والرضوان کے رسالیه مبارکه مساة '' ٹائی کا مسکلہ'' پاکے مطالعه کا شرف حاصل ہوا، حضور مفتی اعظم ہند کے فتو کی اور حضرت مصنف علام کے دلائل و براہین سے احقر کو انشراح صدر حاصل ہوا، الخ''۔(۳)

(۱) ٹائی کامسکلہ جن:۸ ۳۰ ادارہ معارف نعمانیہ لا ہور، ۴۰۰ ۶ء

(۲) ٹائی کامسّلہ، ص: ۸۳۸، ادارہ معارف نعمانیدلا ہور، ۴۰۰۴ء

(۳) ٹائی کامسکہ میں: ۴۱،۱دارہ معارف نعمانیدلا ہور، ۴۰۰۴ء

معلی یوں منسرماتے ہیں:

''صاحب شریعت مفتی اختر رضا خال صاحب از ہری کی ذات بابرکات علمی، دین، روحانی اور ساجی خدمات کے اعتبار سے ایک مثال ہے، یہ اس وقت کی ایک اہم قابل ذکر اور قابل قدر شخصیت ہیں اور ایک ایسے علقے کے سربراہ ہیں جس کے ذکر کے بغیر ہمارے عہد کی دین، فقہی ،مسلکی اور تبلیغی تاریخ مکمل ہوہی نہیں سکتی ہے۔ یہ بذات خود شخصی اعتبار سے بلند مرتبت ہیں اور ایک ایسے نام ورخانوا دہ کے چثم و چراغ ہیں جو ہندوستان میں دین اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور پورے عالم اسلام میں قدر ومنزلت رکھتا ہے'۔ (۱)

شهبزادهٔ حضور صدر الشریعب حضسرت عسلام مفتی ضیاءالمصطفی وتادری ونسرماتے ہیں:

"مخدوم العلما، كبير الكبرا، گرامى القاب، شهير آفاق، آبروئ ابل سنت، فخر ملت، وجابهة العلم والافقا، رفيع القدر، مرجع خواص وعوام حضرت علامه مولانا الشيخ محمد اختر رضا

.

(۱) تجلیات تاج الشریعه، ص: ۵ ۳۰، رضاا کیڈمی ممبئی، ۲۰۰۹ء

(٢) تجليات تاج الشريعه، ص: ٧٤، رضاا كيُّد مي ممبئي، ٩٠٠٩ء

حضسرت عسلام، مفتی مجمسد مضاروق بریلوی رحمته الله علی فنسرِماتے ہیں:

''حضور سیدی الکریم حضرت مفتی الآفاق علامه از ہری میاں صاحب قبله عمت فیضهم''۔(۱)

مسريد حضور حجبة الاسلام، تلميذ محدث اعظم پاکستان حضسرت عسلام، مفتی مجمد عبد اللطيف وتادری گوحب رانواله پاکستان فنرماتے ہیں:

''یقیناً حضّورتاج الشریعه مدظله العالی ہرحوالے سے اپنے آبا واحداد کے سیچ جانشین ہیں اللّه تعالیٰ ان کا سابیہ اہل سنت پر دراز فر مائے''۔(۲)

مفتی اعظم راجستهان حضسرت عسلام، مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمته الله علب تحسر پر منسر ماتے ہیں:

" تاج الشريعة حضرت علامة فقى محمد اختر رضاخال صاحب ما شاء الله! علم وضل، زبد وتقوى وتدين ميں يكتائے روز گار ہيں علم وفضل، فقه وتفقه، عربی زبان کی مهارت وحذاقت اور زبد وتقوی، تصوف وتصلب فی الدين اور استقامت علی الشريعة ميں "المولد مسر لابيه" كے تحت سيدنا علی حضرت، حجة الاسلام ومفتی اعظم مهند کے عکس جميل ہيں " \_ (٣)

عطائے خواجہ ؑ پاک حضسرت سید شاہ فضل المتین چشتی، گڈی نشین آستانہ ٔ عسالیہ چشتیہ اجمسے ر

(۱) ٹائی کامسّلہ ص: ۴۲، ادارہ معارف نعمانیہ لا ہور، ۴۰۰۴ء

(٢) المعتقد المنتقد مع المستند المعتمد مترجم بص: ٢٢ ، مركز الدراسات الاسلامية ، بريكي شريف ٢٠٠٧ ء

(۳) تجلیات تاج الشریعه، ص: ۴۹، رضاا کیڈمی ممبئی، ۴۰۰۹ء

خاں (از ہری میاں قبلہ ) بریلوی قادری نوری اطال اللہ تعالیٰ ظلہ اللطیف علیینا وعلیٰ سائر اہل اسنن بالصحة والبرکات''۔(1)

حضرت مولانا سید عیاث الدین ترمذی سحباده نشین حنانقاه عالیه متادری محمدی کالپی مشریف فضرماتے ہیں:

'' حضورتاج الشريعه مد ظله العالى كى جامع تصوف شخصيت ظاہر و باہر ہے آپ كى علمى، فقهى ، مسلكى ، ملى تصنيفى اور روحانى خد مات نے آپ كو عالم اسلام كى آفاقی شخصیت بنادیا ہے جے كوئى بھى انصاف پيند جھلانہيں سكتا ہے''۔(۲)

#### فظ "خطي"

(۱) تجلیات تاج الشریعه، ص: ۷۴، رضاا کیژمی ممبئی، ۲۰۰۹ء

(۲) تجلیات تاج الشریعه، ۳۳، رضاا کیڈمی ممبئی، ۲۰۰۹ء

درست قرار دیا جائے تو تشد د کی بی آگ صرف یمپیں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کی چنگاریاں دور تک جائیں گی یعنی اگر صرف لفظ خطا کا استعال کرنا ہی گناہ و گتا خی قرار دے دیا جائے توصحابہ وائمہ، اجلہ علما اور اولیائے کرام ومشائخ عظام پر (معاذ اللہ کروڑ ہا بار معاذ اللہ کا الوام ہوگا۔

اللہ کروڑ ہا بار معاذ اللہ کا گناہ و گتا خی بلکہ بعض پر کفر وار تداد تک کی تہمت کا الزام ہوگا۔

اولاً اس متعلق چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں ان شاء اللہ تبارک المرحمن! حق حیکتے سورج کی طرح واضح ہو جائے گالیکن شرط یہ ہے کہ ان مثالوں کو بغض و تعصب اور جانب داری سے الگ ہوکر ملاحظہ فرمائیں۔

## حضرت علامه شيخ محمرا ساعيل حقى رحمة الله عليه

حضرت علامه شیخ محمد اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه کے حوالے سے چند عبارتیں ملاحظ و منسر مائیں:

(۱)"فأزلهماالشيطانعنهااىاذهبآدموحواءوأبعدهماعنالجنةيقال زل عنى كذا إذا ذهب والازلال الازلاق والزلة بالفتح الخطأ وهو الزوال عن الصواب من غير قصد" (۱)

تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو لے گیا اوران کو جنت سے دور کر دیا"زل عنبی کذا" کہا جاتا ہے جب کہ کوئی جائے اور"إز لال" پیسلنے کو کہتے ہیں اور"زُلة"فتح کے ساتھ "خطاء"کو کہتے ہیں اور خطا بغیر قصد حق سے دور مونے کو کہتے ہیں۔

(٢) "ولانه انما اقدم عليه بسبب اجتهاد اخطأ فيه فانه ظن ان النهى

(۱) تفسير روح البيان, ج: ۱، ص: ۱۰۸، دار الفكر بيروت، ١١٢٧ ه

کدانبیامعصوم ہوتے ہیں یہاں حضرت آ دم علیہ السلام سے اجتہاد مسیں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہوتی''۔(۱)

اب وه حضرات غور وفکر کریں، ٹھنڈے د ماغ سے سوچیں جنہوں نے نادانی اور العلمی میں ظلماً وعداوتاً یا کسی اور سبب اس لفظ کے استعال کوتو ہین و تنقیص اور گستاخی قرار دے کر این زبان کی تیزی دکھائی ہے اور بلا وجداہل سنت و جماعت میں انتشار وافتر اق اور فتنہ و فساد بر پاکیا ہے، کیاان کے زعم کے مطابق صاحب روح البیان حضرت علامہ شیخ محمد اساعیل حتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب خزائن العرفان، امام الهند حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی قدس سره پر معاذ اللہ! گستاخی رسول اور تو ہین رسالت کا الزام نہ ہوگا؟

# مجتهد سے بھی 'خطا' ، موجاتی ہے ، بھی مصیب موتاہے

حدیث شریف میں ہے:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجر ان, وإذا اجتهد فأخطأ الحق فله أجر واحد "(٢)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حاکم جب اجتہاد میں درسکی کو پہنچے تواس کے لیے دواجر ہیں اور **اگر خطب کرنے** تواس کے لیے ایک اجر ہے۔

"عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما: أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلمقال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأو النسيان"\_(")

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

(١)القرآن الكريم, پ:١, البقرة:٢, آيت:٣١, مع كنز الايمان و تفسير خزائن العرفان

(٢) فضائل الصحابة, ج: ١، ص: ١٨٠ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٩٨٣ ،

(٣) الأربعين النووي, الحديث التاسع والثلاثون، ص: ٢4، مكتبة الاقتصاد، مكة

للتنزيه"\_(١)

اور آپ کا گندم تناول فرمانا خطائے اجتہادی کے سبب کھتا کیوں کہ آپ نے بیسمجھا کہ نہی تنزیہی ہے۔

(۳)"وهذایدل علی ان خطأ المجتهد لایقد ح فی کونه مجتهدا" (۲) اور بیاس بات پر دلالت کرتا ہے مجتهد کا خطب کرنا اس کے مجتهد ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے۔

# حضرت علامه سيدنعيم الدين مرادآ بإدى رحمة الله عليه

الله تبارك وتعالى كافت رمان ہے:

{فَازَلَّهُمَا الشَّيٰطُنُ عَنْهَا فَانْحَرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الهُمِطُوٰا بَعْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُوُ وَلَكُمْ فِي الْآرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتْعُ إلى حِيْنٍ} - (٣) بغضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْآرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتْعُ الله ين مرادآ بادى قدى سره يوں اس آيت مباركه كي تفير ميں حضرت علامه سير نعيم الله ين مرادآ بادى قدى سره يوں تح برفر ماتے ہيں:

''شیطان نے کسی طرح حضرت آ دم وحوا (علیماالسلام) کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں متمہیں شجر خلد بتادوں،حضرت آ دم علیہ السلام نے انکار فرما یا،اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، بایں خیال حضرت حوّا نے اس میں سے کچھ کھا یا پھر حضرت آ دم کو دیا انہوں نے بھی تناول کیا حضرت آ دم کو خیال ہوا کہ ''لَا تَقْدَرَبًا''کی نہی تنزیمی ہے تحریکی نہیں کیونکہ اگر وہ تحریکی سمجھتے تو ہر گز ایسا نہ کرتے کہ ''لَا تَقْدَرَبًا''کی نہی تنزیمی ہے تحریکی نہیں کیونکہ اگر وہ تحریکی سمجھتے تو ہر گز ایسا نہ کرتے

<sup>(</sup>۱) تفسير روح البيان, ج:٣, ص:١٣٢، دار الفكر، بيروت، ١١٢٧ه

<sup>(</sup>٢) تفسير روح البيان, ج: ٥، ص: ٥٠٥، دار الفكر، بيروت، ١١٢٧ ه

<sup>(</sup>٣)القرآن الكريم، پ:١، البقرة:٢، آيت:٣١

فيه و ان اخطافي آخر الامر و عاقبة الحال فكان معذور ابل ما جور الأن المخطى له أجر و المصيب له اجران "\_( 1 )

خطا کرنے والے مجہد نے بھی ترتیب مقد مات وغیرہ امور میں اپنی ساری کوشش صرف کی اس میں حق بجانب رہا اب آگر نتیجب عنط ظاہر ہوا تو سنہ صرف سے کہ اسس کومعند ورسیجھنا حیب ہیلہ اسس کی حبدوج جسد کا ثواب ملف میں کہ جہد کی غلطی کوایک ثواب اور مصیب کو دوہرا۔
ملن حیب ہو اقتباسات کو بار بار پڑھیے اور اب بھی باطل سے بازآ کرحق کو اپنا ہے اسی میں نجات ہے دنیاوی بغض وعداوت کی وجہ سے اتنی پستی میں مت جائے کہ اپنا سب سے قیمتی سرمایدا یمان خطرے میں پڑجائے یا شریعت کے خلاف پر اصرار کرنا پڑے۔

"خطائے اجتهادی" اور آثار صحاب

خطائے اجتہادی بھی کارثواب ہے، یعنی جس سے اجتہاد میں خطاوا قع ہوتواس کا اتصاف خطا سے ہوگا اور اس خطا کو ثواب کا کا م ہی بتایا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ صفت، صفت مضت مضت مضت مضت مضت مضف کیا جائے تو اس کو بھی تعریف ہی کے زمرے میں رکھا جائے گا تو بین و تنقیص ہر گزشار کیا جائے تو اس کو بھی تعریف ہی کے زمرے میں رکھا جائے گا تو بین و تنقیص ہر گزشار نہیں کیا جائے گا، جو مجتہد ہوگا اس سے خطا بھی ہوگی کیوں کہ مجتہد بھی صواب پر پہنچتا ہے اور کبھی خطا بھی کرتا ہے۔ (المجتهد یخطی و یصیب و الحق فی موضع المخلاف واحد۔ در) مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھی مواقع پر اجتہاد میں خطا واقع ہوئی آپ نے حق کے واضح ہو جانے کے بعد کشادہ دلی سے اس کا اعتراف بھی ہوئی آپ نے حق کے واضح ہو جانے کے بعد کشادہ دلی سے اس کا اعتراف بھی

نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے خطب ونسیان کومعاف فر مادیا ہے۔ بن ایب مشرح ہدا ہے۔

ثم القضاء مشروع بالكتاب كما ذكرنا، وبالسنة لما روي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، فله أجر ، وإن أصاب فله أجران (١) كيم قضا تووه مشروع بي كتاب سي حبيبا كه بم في ذكر كيا اورسنت سي حبيبا كه مفور

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ: حاکم جب اجتہاد مسیں خطا کرے تو اوراگر در تکی کو پنچے تو اس کے لیے دواجر ہیں۔

عسلام، زین الدین بن ابراہیم معسرون ب ابن نجیم حنقی استان میں اللہ معسر منتقبیم منتقب منتقبیم منتقبیم منتقبیم منتقبیم منتقبیم منتقبیم منتقبیم منتقبیم منتقبیم منتقبیم

"ومنه إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ\_"(٢)

اوراس میں سے ہے گناہ کا ساقط ہونا مجتبد بن کی خطب سے۔

صاحب نور الانوار تحسرير من ماتے ہيں:

"المجتهد يخطى ويصيب والحق في موضع الخلاف واحد" (٣) مجتهد يخطى ويصيب والحق في موضع الخلاف واحد" (٣) مجتهد يجي وياب المرين مطابق واقعدا يك بي مولاً والمعتبي والمرين مطابق والعدايك بي مولاً والمعتبد المعتبد ا

اسی مسیں یوں ہے:

"أنه اتى بما كلف به في ترتيب المقدمات و بذل جهده فيها فكان مصيبا

<sup>(</sup>١) نورالانوار, مبحثالاجتهاد, ص: ٢٥١

<sup>(</sup>٢) نورالانوار, مبحث الاجتهاد, ص: ٢٥١

<sup>(</sup>۱) البناية شرح الهداية, كتاب أدب القاضي, شروط تولى القضاء, ج: ٩. ص: ٣

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير ج:١، ص:٢٩٪ دار الكتب العلمية.

بيروت،٩٩٩

<sup>(</sup>٣) نورالانوار, مبحث الاجتهاد, ص: ٢٥١

فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذبن جبل رضي الله عنه: "يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع", فتركها فو لدت غلاما قد خرجت ثناياه فعر ف الرجل الشبه فيه فقال: ابني و رب الكعبة, فقال عمر رضي الله عنه: "عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لو لا معاذلهلك عمر" [1)

#### فنشيض القديرمين يول ب:

"قال المولى خسرو الرمى عندما قال القاضي إنه جمع في تفسير هما بلغه عن عظماء الصحابة أراد بعظمائهم عليا وابن عباس والعبادلة وأبى وزيد. قال: وصدرهم على حتى قال ابن عباس: ما أخذت من تفسير ٥ فعن على ويتلو ٥ ابن عباس ١٥. ملخصا وقيل له: مالك أكثر الصحابة علما قال: كنت إذا سألته أنبأني وإذاسكت ابتدأني وكان عمريتعو ذمن كل معضلة ليس لهاأبو الحسن ولميكن أحد من الصحب يقول: سألوني إلا هو وعرض رجل لعمر و هو يطوف فقال: خذ حقى من على فإنه لطم عينى فوقف عمر حتى مر على فقال: ألطمت عين هذا قال: نعم رأيته يتأمل حرم المؤمنين فقال: أحسنت يا أبا الحسن وأخرج أحمد أن عمر أمر برجم امر أة فمر بها على فانتزعها فأخبر عمر فقال: ما فعله إلا لشيء فأرسل إليه فسأله فقال: أما سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه و على آله و سلم يقول: رفع القلم عن ثلاث الحديث قال: نعم قال: فهذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها فقال عمر: لولا على هلك عمر واتفق لهمع أبي بكر نحوه فأخر جالدار قطني عن أبي سعيد أن عمر كان يسأل عليا عن شيء فأجابه فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش

(١) السنن الكبرى للبيه تعيى باب ما جاء في اكثر الحمل ، ج: ٤ ، ص: ٢٩ ، دار الكتب العلمية ، بيروت

فرما يااس كى چندمثاليس ملاحظه فرمائيس:

عن مسروق, قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس, ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنماالصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عندالله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفن ما زادر جل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين, نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول:

قال فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب" (٢)

السنن الكبرى للبيهقى مسيس ہے:

عن أبي سفيان، حدثني أشياخ منا قالوا: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امر أتي سنتين فجئت وهي حبلي

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم النساء : ٢٠ ، پ: ٣ ، آيت: ٢٠

<sup>(</sup>٢) تفسيرابن كثير سورة النساء, ج: ٢، ص: ٢١٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣١٩ ه

#### الله تعالى عن كى حبائب "خطى" كى نسبت من رمائى:

"ودلت الآية على ان المجتهد قد يخطئ كما اخطأ اسامة" ( 1 ) ديكھيے مذكورہ اقتباس ميں صاحب روح البيان نے حضرت اسامه رضی الله تعالیٰ عنه كی جانب خطاكی نسبت فرمائی ہے۔

محسد نثین کرام اور لفظ''خطب'' کااستعمال حضرت امام سلم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که راوی نے خطب کی که انہوں نے''عروہ'' کہا جب کہوہ''مولی عزہ'' ہے ملاحظ فرمائیں:

أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة, يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة، قال مسلم: "أخطأ حيث قال عروة: إنما هو مولى عزة" (7)

حضرت عروہ رضی اللہ تعالی نے اپنے مسائی کی حبائب خط کی نسبت خط کی نسبت کی اور وہ بھی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اگر نسبت خطا ہی تو ہیں تنقیص اور گستا خی ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو ضرور منع فرما تیں بلکہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس سے پر ہیز فرماتے مثال ملاحظہ فرما تیں:

عن عائشة, زوج النبي صلى الله عليه وسلم, قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, فخرج إلى المسجد, فصف الناس وراءه, فكبر فاقتر أرسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة, ثم كبر فركع ركو عاطويلا, ثم

(١) تفسير روح البيان، ج: ٢، ص: ٢٢٨، دار الفكر، بيروت، ١١٢٧ه

(٢) صحيح مسلم, باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه, ج: ٢, ص:١٠٩٨، دار احياء التراث العربي, بيروت

في قوم ليس فيهم أبو الحسن" (١)

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه عشر ہ مبشر ہ صحابۂ کرام میں سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے افضل ہیں اس اجتہا و مسیں خطب کی وجہ سے ان کے وقار میں کسی بھی قسم کاشکن نہیں آیا اور نہ ہی ان کی عظمت شان کو دیکھتے ہوئے ان کی خطب ئے اجتہادی کو کسی نے اصابت سے تعبیر کی بلکہ اس کا ذکر اسی طرح سے فقہا و محدثین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں جن کو اجتہادی خاصہ بین ہے۔ اعمال میں نیکیوں کا ذریعہ اور درجات میں بلندی کا سبب ہیں۔

حضرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها حضرت عبد الرحمن رضى الله تعالى عنها حضرت عبد الرحمن رضى الله تعالى عنه كم تعلق فرماتى بين كه وه جھو لے نہيں ہيں ليكن ان سے يا تو بھول ہوئى يا خطا ہوئى - عنه كم ملاحظه فرمائيں:

عن عمرة بنت عبد الرحمن, أنها أخبرته أنها سمعت عائشة, و ذكر لها أن عبد الله بن عمر, يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي, فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب, ولكنه نسي أو أخطاً, إنما مر رسول الله صلى الله على يهو دية يبكى عليها, فقال: إنهم ليبكون عليها, وإنها لتعذب في قبرها"\_(٢)

### صاحب روح البیان نے صحابی رسول حضرت اسام، رضی

(١) فيض القدير حرف العين, ج: ٢، ص: ٣٥٦، المكتبة التجارية الكبرى, مصر ١٣٥١ ه

(٢) صحيح مسلم، باب الميت يعذب ببكاء أبله عليه، ج: ٢، ص: ١٣٣، دار احياء التراث العربي، بيروت

"قال أبو داود: "أخطأ شعبة في السم علي بن شماخ" [ ( ) حضرت امام احمد بن شعيب نسائي رضي الله تعالى عنه نه متعدد معتامات بي

خط كالفظ استعال من رمايا ہے صرف ايك مثال پيش ہے ملاحظ فرمائيں:

"أخبر ناسويدبن نصر قال: أنبأنا عبدالله و هو ابن المبارك, عن شعبة, عن مالكبن عرفطة, عن عبد خير, عن علي رضي الله عنه, أنه أتي بكرسي فقعد عليه, ثم "دعابتور فيه ماء, فكفأ على يديه ثلاثا, ثم مضمض و استنشق بكف و احدثلاث مرات, و غسل وجهه ثلاثا, و غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا, و أخذ من الماء فمسح برأسه - و أشار شعبة مرة: من ناصيته إلى مؤخر رأسه, ثم قال: لا أدري أردهما أم لا - و غسل رجليه ثلاثا ثلاثا". ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا طهوره و قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ و الصواب خالد بن عليه وسلم, فهذا طهوره و قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ و الصواب خالد بن عليه وسلم, مالكبن عرفطة" ـ (٢)

حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عنه نے خطا کی نسبت حضرت اسفیان رضی الله تعالی عنه نے خطا کی نسبت حضرت اسفیان رضی الله تعالی عنه نے مثال ملاحظ فرما کیں:
"قال الشافعی: هکذا سمعته منه عامة دهری، ثم و جدت فی کتابی دبر رجل مناغلاماله فمات فإما أن یکون خطأ من کتابی أو خطأ من سفیان" (۳)

فقہائے احن اور لفظ خطے اکا استعمال شخ محمد بن احمد بن ابو ہمل مس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

قال: سمع الله لمن حمده, فقام ولم يسجد, وقر أقراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركو عاطويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد، ثم سجد, ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات, وانجلت الشمس قبل أن ينصرف, ثم قام, فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: هما آيتان من آيات الله, لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة «وكان يحدث كثير بن عباس, أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, كان يحدث يوم خسفت الشمس, بمثل حديث عروة, عن عائشة, فقلت لعروة: "إن أخاك يوم خسفت بالمدينة بمثل حديث عروة, عن عائشة, فقلت لعروة: "إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يز دعلى ركعتين مثل الصبح ؟قال: أجل, لأنه أخطأ السنة "\_(1)

حضرت ابوعبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه رضى الله تعالى عنه نے حضرت العمل مثال ملاحظه شعب رضى الله د تعالى عنه كي مثال ملاحظه فرمائيں:

عن أنس بن سيرين قال: حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي، عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه. قال ابن ماجة: أخطأ شعبة وأصاب ممام\_(٢)

امام ابوداؤد حضرت سليمان بن اشعث رضى الله تعالى عنه نے حضرت سليمان بن اشعث رضى الله تعالى عنه نے مثال ملاحظه شعب رضى الله وتعالى عنه كي مثال ملاحظه فرمائيں:

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد, باب الدعاء للميت, ج: ٣، ص: ٢١٠ ، المكتبة العصرية ، بيروت

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، عدد غسل الوجه, ج: ١، ص: ٢٨، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، ١٩٨٦

<sup>(</sup>٣) مسندالشافعي، ص: ٢١، دارالكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٠٠ه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري, باب خطبة الامام في الكسوف, ج: ٢، ص: ٣٠، دار طوق النجاة, بيروت، ١٣٢٢ ه

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ، باب ما جاء في صيام ثلاثة ايام من كل شهر ، ج: ١، ص: ٥٣٣، دار احياء الكتب ، مصر

بالإقرار في الحال وقد أضاف الإقرار إلى حالة لا تنافي وجوب المال عليه فإن المال بهذه الأسباب يجب على المحجور عليه وإن تأخر ساء عتقه فلم يكن هو في هذه الإضافة منكر او جوب المال عليه بل هو مدع أجلا فيه إلى و قت عتقه فإن صدقه المقر له بذلك لم يؤخذ بشيء منه حتى يعتق إلا بالغصب خاصة فضمان الغصب يلز مه في الحال وإن كذبه المقر له أخذ بالمال في الحال ؛ لأن ما ادعى من الأجل لم يثبت عند تكذيب المقر له فكأنه ادعى الأجل إلى شهر في دين أقر به مطلقا وقيل في القرض الو ديعة التي استهلكها هذا الجو اب على قول أبي حنيفة ومحمد فأما عندأبي يوسف فيؤاخذ بهفي الحال وإن صدقه كمافي الغصب وقد بينا المسألة في الوديعة وكذلك الصبي والمعتوه الذي يعقل البيعي والشراء وقد أذن له في التجارة فيقر بنحو ذلك؛ لأن الإذن لهما في التجارة صحيح وإقرارهما بعد الإذن نافذ كإقرار العبدوكما ينفذ إقرارهما بعد البلوغ عن عقل إلاأنهما لايؤ اخذان بالقرض الوديعة المستهلكة إذا صدقهما المقرله في ذلك بعد الكبر، و الإفاقة؛ لأن الثابت بإقرار هما كالثابت بالمعاينة و قد طعن عيسي رحمه الله في مسألة الصبي فقال. هذا في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف صحيح, وهو خطأفي قول محمد على قياس مسألة الإقرار إذا أسلم حربي" (١) مذکورہ عبارت میں بھی حضرت تنمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیدذ کرفر ما یا کہ حضرت عیسی رحمة الله تعالی علیہ نے کہا کہ حضرت امام محمد رحمت اللّب **تعالیٰ علیہ نے خطا کی ہے۔** یہاں پرجھی بتایئے کہ خطا کی نسبت کرنے کی وجہ سے ان برکون ساحکم نافذ ہوگا؟

(۱) المبسوط للسرخسي, ج: ۲۵, ص: ۸۲ دار المعرفة ، بيروت ، ۱۹۹۳ و

"وحكي عن ابن أبي ليلى أنه أقر عنده رجل أنه وطئ جارية أمه فقال له: أوطئتها؟ قال: نعم، حتى قال أربع مرات فأمر بضربه الحد. وخطأ أبو حنيفة -رحمه الله تعالى - في هذا القضاء من أوجه". (١)

امام الاسبہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابوحنیف در حستہ اللہ تعمالی علیہ کی حبائب شیخ محمد بن احمد بن ابوس ل شعس الائم ہسرخسی رحمتہ اللہ تعمالی علیہ نے خطب کی نسبت کی اور صرف نسبت ہی ہس سرخسی اسس کو کئی طسرح سے قابت بھی کہا ہے۔

تو اب غور کیجے آپ کے نزدیک شمس الائمہ سرخسی گتاخ امام اعظم ابوحنیفہ (رحمہا اللہ) ہوئے یا نہیں؟ ان پر بھی تو بہ رجوع کا حکم آپ کی جانب سے لگا یا چا چا ہے یا ابھی تک ان کے اس قول سے نے خبر تھے؟

"ولهذا تبین خطأبعض المتأخرین من مشایخنا - رحمهم الله تعالی" (۲) اس عبارت کو گھی پڑھے اس عبارت میں بھی حضرت شمس الائمہ سرخسی رحمۃ الله تعالی علیہ نے بعض مت حسرین مشاکخ کی حبانب خطب کی نسبت کی ہے توکیا وہ مشاکخ کرام کے گتاخ گھرے یانہیں؟ ان پر توبدور جوع کا حکم ہے یانہیں؟

"وإذا أقر المأذون وعليه دين أو لا دين عليه بدين كان عليه وهو محجور عليه من قرض أو غصب أو وديعة استهلكها فصدقه رب المال بذلك أو كذبه، وقال ذلك بعد ما أذن لك مو لاك في التجارة فالقول قول المقر له، والمال لازم للعبد إذا لم يصدقه المقر له أنه كان في حالة الحجر؛ لأنه من أهل التزام المال

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ج: ٩ ، ص: ٢ ٩ ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٩٩٣ ء

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي، ج: ١١، ص: ١٣٤، دار المعرفة ، بيروت، ١٩٩٣ ا ،

نذكوره عبارت كو ملاحظه كيجيے اس ميں حضرت علامه بدر الدين عسين رحمة الله تعسالي عليه نے خطا كي نسبت حضرت امام تورى رحمة الله د تعسالي عليه كي حبانكي ہے - تقسير دوح البيان مسيں ہے:

"وماجرى بين الصحابة من التشاجر و التخاصم فانه يهيج بغض الصحابة و الطعن فيهم و هم اعلام الدين و ما و قع بينهم من المنازعات فيحمل على محامل صحيحة و لعل ذلك لخطأ في الاجتهاد لا لطلب الرياسة و الدنيا كما لا يخفى" ( 1 )

"و الصحابة الأربعة مجتهدون في الحرب مخطئون فيه و على رضى الله تعالى عنه مجتهدمصيب" \_(٢)

جنگ کے معبا ملے مسیں حباروں صحبا ہے کرام اپنے اجتہاد مسیں خطا پر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد مصیب تھے۔

صاحب روح البیان تمہارے نزدیک معاذ الله گتاخ صحابہ گھہریں گے کیوں کہ انہوں چارصحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی جانب خطا کی نسبت کر دی ہے۔

لفظ "خطے" کا استعمال اور اعسی حضر سے
اب یہاں کچھ اردو کتاب کے حوالہ جات بھی درج کردیئے جائیں تا کہ بی اب
پاس سید صاحب، محصول اور عام لوگوں کو بھی اصل مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔اعلی
حضرت امام احمد قادری برکاتی قدس سرہ فرماتے ہیں:

-----

"عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهني سمعت رسول الله - صلى الله عليه عليه وسلم - يقول: من مس فرجه فليتوضأ «. ورواه البزار و الطبراني، وقال ابن المديني: أخطأ فيه ابن إسحاق" \_ (1)

ال عبارت میں حضرت ابن اسحاق کی حبانب خطاکی نبست ابن مدینی نے کی ہے ان پرکیا تھم نافذ ہوگا؟

"وفي استقبالها بالفرج واستدبارها أربعة أقوال لأهل العلم. الأول: أنه يحرم استقبالها واستدبارها في الصحراء والبنيان، وهو قول أبي أيوب الأنصاري، واسمه خالدبن زيد النجاري شهدبدر اومات في زمان معاوية - رضي الله عنه - سنة خمسين وقيل: سنة اثنتين وخمسين بأرض قسطنطينية، وقول مجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور ورواية عن أحمد. القول الثاني: أنه حرام في الصحراء جائز في البنيان بشرطأن يكون بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فما دونها وارتفاعه قدر مؤخرة الرحل، فهو حرام، إلا أن يكون في بيت مبني لذلك فلا حرج فيه، وكذا لو ستر في الصحراء بشيء من ذلك، قال الثوري: وهذا قول العباس بن عبد المطلب و عبد الله بن عمر والشعبي ومالك والشافعي ورواية عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك والشافعي ورواية عن أحمد. قلت: هذا الإطلاق عن الثوري خطأ، لأنه لا يمكنه بعد الشرطين اللذين شرطهما لمذهبه عنهم مع أنهما لا أصل لهما ولا نص عليهما دليل شرعي. والقول الثالث: يجوز ذلك فيهما، وبهقال عروة بن الزبير وربيعة و داود" (1)

<sup>(</sup>١) تفسير روح البيان, ج: ٢، ص: ١٣٣، دار الفكر، بيروت، ١١٢٧ه

<sup>(</sup>٢) الناهية عن طعن امير المومنين معاوية رضى الله تعالى عنه، ص: ٤، مكتبة الحقيقة ، تركيا ، ٢٠٠٣ ء

<sup>(</sup>١) البناية شرح المهداية, باب نواقض الوضوء, ج:١، ص:٣٠٢، دار الكتب العلمية, بيروت, ٢٠٠٠٠

<sup>(</sup>٢) البناية شرح الهداية, فصل ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء, ج: ٢، ص: ٣٦٧، دار الكتب العلمية, بيروت, ٢٠٠٠ء

جیسے حنفیہ کے نزدیک شافعی المذہب مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور منکروہ جس پر انکار کیا جائے گا جب کہ اس کے سبب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہوجیسے اجلہ اصحاب جمل رضی اللہ تعالٰی عنہم کہ قطعی جتنی ہیں اور ان کی خطابقیناً اجتہادی جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو کل اب کشائی نہیں، بایں ہہ اس پر انکار لازم تھا جیساامیر المونین مولی علی کرم اللہ تعالٰی وجہہ الکریم

دوسرےمقام پرارشادفرماتے ہیں:

نے کیا باقی مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں مداخلت حرام ہے'۔(۱)

''جنگ جمل و سنت میں حق برست امیر المونین علی کرم اللہ تعالٰی وجہہ تھا۔
مگر حضرات صحاب کرام محنافین کی خطا خطائے اجتہادی تھی جس کی وجہہ سے ان پر طعن سخت حرام ، ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گتا خی کا نکالنا بے شک رفض ہے اور خروج از دائرہ اہلسنت ۔ جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و تو ہین کے ، ان میں سے کسی سے بخض رکھے مطلقاً رافضی ہے'۔ (۲) انہیں بُراجانے ، فاسق مانے ، ان میں سے کسی سے بخض رکھے مطلقاً رافضی ہے'۔ (۲) ایک اور جگہ پر تحریر فرماتے ہیں :

"اقول: و وقع فى ردالمحتار هنا زلل قلم فانه قال فى شرح قول المضمرات المارمانصه قوله مع الماء اى تبعا قال فى كتاب الشرب من البزازية لم تصح اجارة الشرب الى أخره وذكر بعض ماذكرنامن عبارتها فجعل موردالمضمرات والبزازية معاواحد وعندى ليس كذلك فان اجازة البزازى فيما اذا أجر ارضاللزراعة ولها شرب تسقى بها فأجر شربها معها, وجواز هذا ماش على الاصول غير محتاج الى استناد لعموم البلوى فكم من شيئ يجوز ضمنا لاقصدا .

(۱) فتاوی رضویه مترجم، ج:۲۹ من:۵ ۳۳۳ مطبوعه رضا فاوندُیش، جامعه نظامیه، اندرون لو باری دروازه، لا مور

"جب حضرت طلح رضى الله تعالى عن في خطاع

اجتہادی سے رجوع منسر ماکر دست حق پرست حضرت امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ پر تجدید بیعت چاہی ظالم کے ہاتھ سے زخمی ہو چکے تھے امیر المونین علی تک وصول کی طاقت نتھی امیر المونین علی کرم اللہ و جہہ کے شکر کا ایک سپاہی گزرااسے بلا کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالٰی عنہ نے اس کے ہاتھ پر تجدید بیعت فر مائی اور روح اقدس جوارا قدس رحمت الہی میں پہنچی '۔ (۱)

اعلی حضرت امام احدرضا قادری قدس سره سے بیسوال کیا جاتا ہے:

'' حضرت علی کرم الله تعالی وجهه الکریم حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه پر ایک روز خفا ہوئے ، اور روافض کہتے ہیں یہی وجہ ہے باغی ہونے کی ، پھر ایک کتاب مولا نا حاجی صاحب کی تصنیف اعتقاد نامہ ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس میں بیشعر بھی درج ہے۔

حق درأنجا بدست حيدربود

جنگ با اوخطا ومنکر بود (حق وہاں حیدرکراررضی اللہ تعالٰی عنہ کے ہاتھ میں تھاان کے ساتھ جنگ غلط اور ناپیندیدہ تھی۔

اس کے جواب میں آپ یوں تحریر فرماتے ہیں:

روافض کا قول کذب محض ہے، عقا ئدنامہ میں خطاومنگر بودنہیں ہے بلکہ خطائے منگر بود اللہ سنت کے نزدیک امسیر معاوی رضی اللہ تعالی عن کی بود۔ اللہ سنت کے نزدیک امسیر معاوی رضی اللہ تعالی عن کی خطاخطائے اجتہادی دوشم ہے، مقرر خطاخ ططاخ اجتہادی دوشم ہے، مقرر ومنکر، مقرروہ جس کے صاحب کوائس پر برقرار رکھا جائے گا اور اُس سے تعرض نہ کیا جائے گا،

(۱) فحاوی رضوییمتر جم، ج،۲۱،ص: ۴۹۳،مطبوعه رضافاوند یش، جامعه نظامیه،اندرون لو باری دروازه، لا مور

<sup>(</sup>٢) فناوي رضوبيمترجم، ج:٢٩، صنائه ١٦٥، مطبوعه رضافاوند يشن، جامعه نظاميه اندرون لو مهاري دروازه ، لا جور

اقول: (میں کہتا ہوں) روالحتار میں اس معتام پر سلمی خط واقع ہوئی ہے کیونکہ انھوں نے مضمرات کی مذکورہ عبارت کی شرح میں عبارت کسی معالماء ای تبعا پانی سمیت یعنی بالتیع ، اور انھوں نے کتاب الشرب میں کھا بزازیہ سے منقول ہے کہ سیرا بی پانی کی بیع جائز نہیں ہے الی آخرہ ۔ اور ساتھ ہی ہماری نقل کر دہ عبارت ذکر کی ، اس طرح انھوں نے مضمرات اور بزازید دونوں کی ذکر کر دہ موردکوایک ہی معنی دیا جبکہ میر ہزد کیک ایسے نہیں ہے کیونکہ بزازیہ میں اجارہ کی صورت میں یہ ہے کہ زمین زراعت کے لئے اجارہ پر دی اور اس زمین کا سیرا بی پانی ہوجس سے اس کو سیرا بی کا اجارہ جو از اصول پر مبنی ہے کسی عموم بلوی کی طرف منسوب کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے بہت سے امور ضمنا جائز اور مقصوداً ناجائز ہوتے ہیں۔'(۱)

"وفى التذكرة (شبة) بالتانيث تطلق على المعدن و المعروف الأن بروح التوتياويسمى الخارصينى اه اقول وقوله بالتانيث خطأ ففى القاموس من باب الهاء الشبه و الشبهان محركتين الحاس الصفر و يكسر

صاحب تذکرہ کی جانب خطا کی نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

تذکرہ میں شبۃ بالتانیث اس مشہور دھات کو کہتے ہیں جواب روح تو تیا ہے مشہور ہے

اورا سے خارصین بھی کہا جاتا ہے اھر۔ اول صاحب تذکرہ کا اسے تائے تانیث کے

ساتھ بت ناخط ہے اس لیے کہ قاموں کے باب الہاء میں یہ درج ہے: شبہ وشبھان۔

دونوں لفظ (ش وب پر) حرکت کے ساتھ۔ زردتا نبااوراس پر کسرہ بھی استعال ہوتا ہے'۔ (۲)

"ولاشک انہ رحمہ اللہ تعالٰی کان کثیر التحدیث عن ظہر قلبہ املی

(۱) فتاوی رضوییه مترجم، ج:۱۹:ص: ۸۳۳ مطبوعه رضا فاونڈیشن، جامعه نظامیه، اندرون لو ہاری دروازہ، لا ہور

(٢) قباً وي رضوبيه مترجم، ج: ٣٠،ص: ٦٥٢ مطبوعه رضافاونڈیشن، جامعہ نظامیه، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور

المسند كله من حفظه كمافى التذهيب، قال: قال احمد بن اسحق الضبعى: سمعت ابر هيم بن ابى طالب ، يقول: فذكره فلاغرو ان يعتريه خطأً فى حديث او حديثين ، و من المعصوم عن مثل ذلك فى سعة ماروى و كثر ته ؟

اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آخق (رحمہ اللہ تعالیٰ) بے شتر حدیثیں محض یا د کے سہارے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پُورا مندا پنی یا دسے املا کرادیا تھا، حبیبا کہ تذہبیب میں ہے کہ احمد بن آخق ضبعی نے کہا ہے کہ میں نے ابراہیم بن ابی طالب کو یہ بات کہتے سنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہی (مند کے املا والی بات) ذکر کی ہے۔ تو یہ بات کہتے سنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہی (مند کے املا والی بات) ذکر کی ہے۔ تو اس صورت میں آگر آخق سے ایک یا دوحہ یہوں میں خطا واقع ہوجب ئے تو اس صورت میں اگر آخق سے ایک یا دوحہ یہوں میں خطا واقع ہوجب نے تو سے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس قدر وسیج اور کثیر روایا ت میں اتن تھوڑی سی خطا سے اور کون معصوم ہے؟"(۱)

لفظ "خطب" كااستعال اور حضسرت تاج الفحول تاج الفحول تاج الفحول تاج الفحول تاج الفحول تاج الفحول من مسره القادر بدایونی فت دسسره رفت مطسراز مین:

''خاتم الخلفاء الراشدين حضرت امير المونين (على رضى الله تعالى عنه) كے محاربين كتين گروه و كوكافرنهيں كہاجا سكتا، كتين گروه و كوكافرنهيں كہاجا سكتا، بہر حال ان تين گروه وول ميں فرق بيہ كہ جنگ جمل كے محاربين كيسر براه حضرت طلحه اور حضرت و بير رضى الله تعالى عنهما تھے جو كہ عشرهٔ مبشره سے ہیں اور حضور عليه السلام كى زوجه محبوبه المونين عائشہ رضى الله تعالى عنها تھيں، ان كى غرض جدال وقال نہ تھى بلكه مسلمانوں كے حال كى اصلاح پيش نظر تھى ليكن اچا نگ جنگ جھڑگئى۔ ان تينوں حضرات كارجوع معتمد

(۱) فتاوی رضوییه مترجم، ج: ۵، ص: ۲۲۳ مطبوعه رضا فاونڈیشن، جامعہ نظامیہ، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور

لفظ"خطب" كااستعال اور حضور شير بيشهُ الل سنت

حضرت امام اعظم قدس سره کی کتاب فقد اکبر کی ایک عبارت "ماتا علی الکفر" کا ترجمدر شید احمد گنگوہ کی نے جو کیا ہے شیر بیشئد اہلسنت حضرت علامہ مفتی حشمت علی خال قادر کی پلی بھیتی قدس سره نے اس کا رد کیا چونکہ اپنے اعتقاد باطلہ کی بنیاد پر گنگوہ کی جی اس کا رد کیا چونکہ اپنے اعتقاد باطلہ کی بنیاد پر گنگوہ کی جی اس کا رد کیا:

'' نبی کےوالدین حالت کفر میں انتقال کر گئے''۔(معاذ اللہ)

رد کرتے ہوئے اس بحث کے آخری حصہ میں شیر بیشنہ اہلسنت حضرت علامہ مفتی حشمت علی خال قادری پیلی بھیتی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں:

''اورا گریہ بھی تسلیم کرلیا جائے کہ فقہ اکبر نثریف میں یہ عبارت اسی طرح ہے تو اس معنی ہر گزوہ نہیں جو بعینہ گنگوہی نے لیے۔

بال ملاعلی متاری رحمت الله دالباری کی مشرح میں اگروه عبارت انہیں کی خاب ہوت ہوت ہے شک اس مسئلم میں بھی ان سے خطی ہوئی اور انہوں نے تشدد سے کام لیا جو یقینا غلط ہے، گرکوئی معصوم نہیں ہے، الا الانبیاء و الملائکة علی سیدهم و علیٰ المه الصلاة و المسلام و لکل عالم هفو ة و لکل صادم نبأة ، کسی عالم کا وه قول جو دلائل شرعیہ کے خالف ہو ہرگز قابل تسلیم نہیں ہوسکتا، لہذا اس مسئلے میں مجرد قول ملائلی قاری علیہ الرحمہ کا ہم پر ہرگز ججت نہیں انہوں نے جو پچھاس مسئلے میں کہا ہمارے علمائے کرام رضی الله عنہم نے اس کا شافی وکافی ردکیا اور اپنے مدعا کو دلائل کثیرہ قویہ و براہین متکا شرہ جالیہ سے مؤید کیا و لاتہ الحمد "۔ (۱)

(۱) فباوی مشمتهه، ج:۱،ص:۸۱، مسکری اکیڈی، آستانهٔ عالیه مشمته، مشمت نگر، پلی بھیت

روایات سے ثابت ہے با وجود اس کے کہ خطائے اجتہادی ایک تواب کی مستوجب ہے ، پھر بھی ان حضرات نے رجوع کیا'۔(۱)
اسی مسیں ہے:

''جنگ صفین کے محاربین کے سربراہ حضرت معاویہ اور عمر بن عاص ہیں یہ دونوں حضرات بھی صحابۂ کرام میں سے ہیں یہ بھی اشتباہ میں پڑے اور اپنی غلطی سے بار بارقل و قال پر اصرار کرتے رہے اسس گروہ نے بھی خطااجتہاد کی وحب سے کی سے کنان کی خطاواجب الانکار ہے''۔ (۲)

لفظ خطبا كااستعال اور حضور صبدر الشريعب

صدرالشریعد بدرالطریقه حضرت علامه امجد علی اعظمی قدس سره سے سوال ہوتا ہے کہ ''کرمانی شرح بخاری کے حوالہ سے بیرصدیث پڑھی گئی ''یا عمار ة تقتلک الفئة الباغیة انت تدعو هم الی الجنة و هم یدعونک الی النار ۔ قتله اصحاب معاویة''اس حدیث کے متعلق کیارائے عالی ہے؟ آب اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

''حدیث کامفہوم ظاہر ہے، اہل تن کا مذہب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ برسر حق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ برسر حق اور حضسرت المیسر معاوی رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطائقی جب بات یہ ہے تو حضسرت معاوی کی حبانب تن سن محت مگر چونکہ اجتہادی غلطی تھی اس وجہ سے اس پر مواخذہ نہیں کہ مجتهد سے اگر چہ اجتہاد میں غلطی ہومواخذہ نہیں ہوتا'۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تصحیح العقیده فی باب امیر المعاویه )اختلاف علی ومعاویه (جس: ۱۱ ،آل انڈیا اعلیٰ حضرت تاج افھول اکیڈی ، بدایوں شریف ، ۱۹۹۸ء

<sup>(</sup>۲) تصبح العقيده في باب امير المعاويه )اختلاف على ومعاويه (جس: ١٦٠ آل انڈيا على حضرت تاح الحجول اكيڈى ، بدايوں شريف، ١٩٩٨ء

<sup>(</sup>٣) فتاوى المجدية ب: ٣، ص: ٥١٢، دائرة المعارف الامجدية كلوي

حضرت علی کے ساتھ تھا''۔(۱)

لفظ"خطب" کااستعال اور شارح بحناری مفق شریف الحق امجدی قدس سره تحریر فرماتے ہیں

''حضرت امیر معاویه رضی الله عند اگر چه جلیل القدر صحابی رسول بین اور مجتهد صحابی بین لیکن سید ناعلی کرم الله وجهه کوان پر بدر جها فضیلت حاصل ہے اور ان دونوں حضرات کے مشاجرات میں حق مولائے کا گنات کے ساتھ تھا اور امسیر معاوسیہ رضی اللہ عند مسخط نے اجتهادی سرز د ہوئی تھی ، اس لیے ان پر بھی طعن کرنا جائز نہیں''۔ (۲)

مفتی شریف الحق امجدی قدس سرہ سے سوال ہوتا ہے کہ:

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقد اکبر میں لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کے ق میں حضور سے ثابت ہے کہ ''تقتلک الفئة الباغیة ''(تم کوایک باغی گروہ آل کرے گا) اور چونک حضرت امیر معاویہ کے گروہ کے آدی ہی نے آپ کوشہید کیا تھا، تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ان کے گروہ والوں کو باغی کہا جاسکتا ہے؟ جیسا کہ مودودی نے خلافت وملوکیت میں تحریر کیا ہے۔ اس کے جواب میں آپ یوں تحریر فرماتے ہیں:

"دیر حدیث می بیان رید راست کی رو در می است الم بخاری نے اپنی میں ذکر کیا ہے، اس حدیث کی رو میں میں اللہ معند خطا پر تھے اور معند خطا پر تھے اور حضرت شیر خدارضی اللہ عند تل پر'۔ (۳)

(۱) فمآوی بحرالعلوم، ج:۲ بص:۸۲۸،امام احدرضاا کیڈی،صالح نگر، بریلی شریف

(۲) فناوی شارح بخاری ج:۳۰س.۲۸، دائرة البرکات گھوی مئو،۲۰۰۱ء

(۳) فآوی شارح بخاری ج: ۳من ، ۶۲۰ دائرة البرکات گھوی مئو، ۲۰۰۱ و

لفظ''خطب'' كااستعال اور بحسر العسلوم اعظسى منال مدير مير مفترين المستعطر ترسير

بحرالعلوم حضرت علامه مفتی عبدالمنان اعظمی قدس سره سے سوال ہوا که معرکه فین حق وباطل تھی یا دونوں فریق حق پر تھے؟ اس کا جواب آپ نے یوں قلم بند فرمایا:

''اگرحق وباطل ہے آپ کی مراد اسلام و کفر ہے تو ظاہر ہے کہ بیاڑائی کفر واسلام کی نہیں تھی۔طرفین مسلمان ہی تھے اور وہ مسلہ جس پر جنگ ہوئی اسلام کا کوئی بنیا دی مسلہ نہیں تھا۔اصل مسئلہ کے واضح ہوجانے کے بعد بیضر وری ہے کہ بیہ معلوم کرلیا جائے جائے کہ غلطی اور غلط نہیں دونوں کا حکم ایک ہی نہیں ہے۔اسی طرح مجتہد اور غیر مجتہد دونوں کی پوزیشن یکسال نہیں اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے جواپی صلاحیت علمی میں ممتاز ہوں اور شرعی امور میں ایک خاص درجہ کا مقام رکھتے ہیں انہیں مجتہد کہا جاتا ہے اور ان کوفیصلہ دینے اور ظاہر کرنے کاحق شریعت نے تسلیم کیا۔

اورامتی خواہ کتنا ہی بڑا ہے اس کی رائے میں غلطی کا امکان ہے لیکن جس طرح سے
ایک کامل نشانہ باز کو اس وجہ سے کہ وہ نشانہ میں غلطی کرسکتا ہے تیر چلانے سے روکانہیں جا
سکتا، ٹھیک اسی طرح ایک مجتہد کو کہ اس کی رائے میں غلطی کا امکان ہے رائے دینے اور فیصلہ
کرنے سے روکانہیں جاسکتا اسی طرح اس نے اگر اپنے طور پر اخلاص کے ساتھ صحیح ہی فیصلہ
کیالیکن فی الحقیقت وہ خلاف واقع تھا تو اس پر کوئی جرم و تا وان عائد نہیں کیا جاسکتا، برخلاف
اس کے غیر مجتہدا مکان صحت کے باوجو دبھی روکا جائے گا اور اجتہا دکر ہے توقع نظر اس سے
کہ غلط کرتا ہے یاضیح مجرم بھی ہوگا'۔(۱)

دوسری جگه لکھتے ہیں:

"مولاعلی مجتهد مصیب بین اور امس رمعاوی مجتهد مخطی اور حق یقیناً

(۱) فقاوی بحرالعلوم، ج:۲،ص:۲۲۸مطبوعه: امام احدرضاا کیڈی،صالح نگر، بریلی شریف

جب تواپنے دل میں کسی کی دشمنی یا محبت پائے تواس کے کا موں کوقر آن وحدیث پر پیش کر،اگران میں پیندیدہ ہوں تواس سے محبت رکھاورا گرنا پیند ہوں تو کراہت، تا کہ اپنی خواہش سے نہ کوئی دوست رکھے نہ دشمن، اللہ تعالی فرما تا ہے: خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھے ہہکادے گی خدا کی راہ ہے۔

حضور پر نور سیدنا باز اشهب سشنخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالٰی عند منسرماتے ہیں:

"الشريعة المطهرة المحمدية ثمرة شجرة الملة الاسلامية شمس اضاءت بنورها ظلمة الكونين اتباع شرعه يعطى سعادة الدارين احذر ان تخرج من دائرته اياك ان تفارق اجماع اهله" (1)

شریعت پا کیزہ محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت دین اسلام کا پھل ہے شریعت وہ آفتاب ہے جس کی چیک سے تمام جہال کی اندھیریاں جگمگا اٹھیں شرع کی پیروی دونوں جہان کی سعادت بخشی ہے خبر داراس کے دائرہ سے باہر نہ جانا، خبر داراہل شریعت کی جماعت سے حدانہ ہونا۔

حضور پر نور سید الاولیا قطب الکونین رضی الله تعالی عنه فنرماتے ہیں:

اقرب الطرق الى الله تعالى لزوم قانون العبودية والاستمساك بعروة الشريعة"\_(٢)

اللّه عزوجل کی طرف ہےسب سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی کولازم پکڑنا اور

(۱) بهجة الاسران ذكر فصول من كلامه مرصعابشيئ الخي مصطفى البابي،مصرص: ٣٩

مذکورہ اقتباسات سے ظاہر ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی، تاج الفحول حضرت علامہ عبدالقادر بدایونی، صدر الشریعہ بدرالطریقہ حضرت علامہ امجدعلی اعظمی، شیر بیشتہ اہلسنت حضرت علامہ مفتی حشمت علی خال قادری پیلی بھیتی، بحرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی اور مفتی شریف الحق امجدی (علیہم الرحمہ) نے بعض صحابۂ کرام کی جانب خطاکی نسبت کی توکیا بیسب گستاخ صحابہ ہوئے؟ ان پر توبہ ورجوع لازم ہے یانہیں؟

جود شمنی اور جونفرت الله ورسول کے لیے ہووہ محمود ہے، بلا وجہ کسی کوذاتی شمنی یا بغض وعناد کے سبب الزام لگا نا اور شرع مطہر پر بہتان کرنا میعقل مندی نہیں اس سے دنیاو آخرت کی بربادی کے سواکیا حاصل؟ چاہے اپنے آپ کو کسی بھی خانقاہ سے منسوب کرویا کسی بھی بزرگ سے، چاہے اپنار شتہ صوفیہ سے جوڑویا اتقیاسے اگر شرع مطہر پر بہتان کروگ اس میں زیادتی یا وظل اندازی کروگ توعند الله اور عند الناس مجرم ہی رہوگ یہی قرآن وحدیث سے ثابت اور بزرگان دین نے بھی اس کا حکم دیا ہے اس ضمن میں چندا قوال نقل کیے جاتے ہیں:

ع شاید که اتر جائے تیرے دل میں میری بات!

حضور پر نور غوث الثقت لين عبياث الثقت لين رضى الله تعالى عن من ممات بين:

"إذا وجدت في قلبك بغض شخص او حبه فاعرض أفعاله على الكتاب والسنة فان كانت محبوبة فيهما فاحبه وان كانت مكروهة فاكرهه لئلا تحبه بهواك وتبغضه بهواك قال الله: والاتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله (١)

<sup>(</sup>٢) بهجة الاسرار، ذكر فصول من كلامه مرصعابشيئ الخ، مصطفى البابي، مصر ص: ٥٠

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى للشعراني ترجمه: سيد عبدالقادر الجيلي مصطفى البابي مصر ١٣١/١

فرمايا:''صدقوا في الوصول ولكن الي سقر و الذي يسرق ويزني خير ممن يعتقد ذلك ولو اني بقيت الف عام مانقصت من اورادي شيئا الابعذر

سچ کہتے ہیں واصل ضرور ہوئے، کہاں تک جہنم تک چوراور زانی ایسے عقیدے والول سے بہتر ہیں، میں اگر ہزار برس جیول تو فرائض واجبات تو بڑی چیز ہیں جونوافل ومتحبات مقرر کر گئے ہیں بے عذر شرعی ان میں سے کچھ کم نہ کروں۔

حضرت سيدي ابوالقاسم قشيري رضي الله تعالى عن اپنے ریالہ مبارک مسیں حضسرے سیدی ابوالقاسم جنپ د بغدادي رضي الله تعالى عن سے نفت ل منسر ماتے ہيں:

"من لم يحفظ القرأن ولم يكتب الحديث لايقتدى به في هذا الامر لان علمناهذامقيدبالكتاب والسنة"\_(٢)

جس نے نہ قرآن یا دکیا نہ حدیث لکھی یعنی جوعلم شریعت سے آگاہ نہیں دربارہ طریقت اس کی اقتدانه کریں اسے اپنا پیرنه بنائیں که ہمارا پیلم طریقت بالکل کتاب وسنت

نيز فرما يا:الطريق كلها مسدودة على الخلق الاعلى من اقتفى اثر الرسول عليه الصلوة و السلام (٣)

١) اليواقيت والجواهر المبحث السادس والعشرون مصطفى البابي مصر ١٥١/١

(٢) الرسالة القشيرية ذكرابي القاسم الجنيدبن محمد مصطفى البابي مصر ص٠٠

(٣) الرسالة القشيرية ذكرابي القاسم الجنيدبن محمد مصطفى البابي مصر صر٢٠

شریعت کی گرہ کوتھامےر ہناہے۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میرے پیرحضرت سری سقطی رضی الله تعالی عنه نے مجھے دعادی:

"جعلك الله صاحب حديث صوفيا و لاجعلك صوفيا صاحب

الله تعالی محصیں حدیث دال کر کے صوفی بنائے اور حدیث دال ہونے سے پہلے سھیںصوفی نہکرے۔

امام حجة الاسلام محمد غزالی قدس سره العالی اس دعائے حضرت سیدی سری سقطی رضی اللّٰدتعالىءنە كىشرح فرماتے ہیں:

"اشار الى ان من حصل الحديث و العلم ثم تصوف افلح و من تصوف قبل العلم خاطر بنفسه"\_ (٢)

حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالی نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس نے پہلے حدیث وعلم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ فلاح کو پہنچا، اور جس نےعلم حاصل کرنے سے پہلے ۔ صوفی بنناچاہاس نے ایخ آپ کو ہلاکت میں ڈالا، (و العیاذ بالله تعالٰی)

حضرت سید الطا نفه جنید بغدادی رضی االله تعالی عنه سے عرض کی گئی کچھ لوگ زعم

تے ہیں کہ:

"ان التكاليف كانت وسيلة الى الوصول وقد وصلنا"\_ (٣) یعنی احکام شرعیت تو وصول کا وسیله تھے اور ہم واصل ہو گئے اب ہمیں شرعیت کی کیا

(١) احياء العلوم كتاب العلم الباب الثاني مطبعة المشهد الحسيني قاهره ٢٢/١

(٢) احياء العلوم كتاب العلم الباب الثاني مطبعة المشهد الحسيني قاسره ٢٢/١

خلق پرتمام راستے بند ہیں مگروہ جورسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے نشان قدم کی رے۔ رے۔

حضرت سيدناابويزيد بسطامى رضى الله تعلى عند في مي بسطامى كوالدر حمها الله تعلى سيفر مايا: چلوال شخص كوديك مين بس في اپني آپ كوبنام ولايت مشهور كيا ہے، وہ خص مرجع ناس و مشهور به زهر تھا، جب وہال تشريف لے گئے اتفا قااس في قبله كی طرف تھوكا و حضرت ابويزيد بسطامى رضى الله تعلى عنه فوراوا پس آئے اوراس سے سلام عليك نه كى اور فر مايا: "هذا رجل غير مامون على أدب من اداب رسول الله تعالى عليه و سلم فكيف يكون مامونا على مايد عيه" ( 1 ) ميشخص رسول الله تعالى عليه و سلم فكيف يكون مامونا على مايد عيه" ( 1 ) ميشخص رسول الله تعالى عليه و سلم ك آداب سے ايك ادب پر توامين ہے نہيں جس چيز كا ادعار كھتا ہے اس پر كيا امين موگا۔

اور دو سرى روايي مسيى بي دسرمايا: "هذار جل غير مامون على ادب من اداب الشريعة فكيف يكون امينا على اسر ار الحق"\_(٢)

شخص شریعت کے ایک اوب پرتوامین ہے ہیں اسرار الہید پر کیونکہ امین ہوگا۔

نیز حضر رہے بسطامی رضی اللہ تعالی عند مستح ہیں:

"لو نظر تم الی رجل اعطی من الکر امات حتی یر تقی (وفی نسخة یتر بع)

فی الهواء فلا تغتروا به حتی تنظروا کیف تجدونه عند الامر والنهی و حفظ الحدودو و آداب الشریعة"۔ (۳)

(١) الرسالة القشيرية ذكر ابويزيد البسطامي مصطفى البابي مصر ص١٥

(٢)الرسالةالقشيرية بابالولاية مصطفىالبابي مصر ص١١٧

(٣) الرسالة القشيرية ذكر ابويزيد البسطامي مصطفى البابي مصرص ١٥

اگرتم کسی شخص کودیکھوالیی کرامت دیا گیا کہ ہوا پر چارزانو بیٹھ سکے تواس سے فریب نہ کھانا جب تک بیرنہ دیکھو کہ فرض ، واجب ومکروہ وحرام ومحافظت حدود وآ داب شریعت میں اس کا حال کیسا ہے۔

حضرت ابو سعید حضراز رضی الله تعالی عند که حضرت ذوالنون مصری سری سقطی رضی الله تعالی عند که اصحاب اور سید الطائف جنید رضی الله تعالی عند کے افتران سے ہیں فضرماتے ہیں:

"كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل" (١)

جوباطن کہ ظاہراس کی مخالفت کرے وہ باطن نہیں باطل ہے۔

علامہ عبارف بالله دسیدی عبدالغنی نابلسی متدسس سرہ القدسی اسس قول مبارک کی شرح مسیں منرماتے ہیں: "لانه و سوسة شیطانیة و زخر فة نفسانیة حیث خالف الظاهر"۔(۲) اس لئے کہ جب اس نے ظاہر کی مخالفت کی تو وہ شیطانی وسوسہ اورنفس کی بناوٹ ہے۔

نیز حضرت سعید بن اسمعیل حیسری ممدوح رضی الله تعالی عند و منرماتے ہیں:

"الصحبة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باتباع السنة ولزوم ظاهر العلم"\_(٣)

<sup>(</sup>۱) الرسالة القشيرية, ذكر ابوسعيد خراز, مصطفى البابي مصرص ص٢٣

<sup>(</sup>٢) الحديقة الندية, الباب الاول الفصل الثاني, مكتبه نوريه رضويه فيصل آباد, ١٨٦/١

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ، ذكر ابوعثمن سعيد بن اسمعيل الحيري مصطفي البابي مصر، ص٢١

"ثلثه لايستخف بحقهم الامنافق بين النفاق ذوالشيبة في الاسلام وذوالعلمواماممقسط"\_(١)

تین شخصوں کے حق کو ہاکا نہ جانے گا مگر منافق منافق بھی کون سا کھلا منافق۔ایک بوڑھامسلمان جسے اسلام ہی میں بڑھا پا آیا، دوسراعالم دین، تیسرابادشاہ مسلمان عادل۔ رسول اللہ مسلمی اللہ تعالی علیہ وسلم من رماتے ہیں:
"لایبغی علی الناس الاولد بغی و الامن فیہ عرق منه"۔(۲)
لوگوں پرزیادتی نہ کرے گا مگرولدالز نایاوہ جس میں اس کی کوئی رگ ہو۔ جب عام لوگوں پرزیادتی کے بارے میں رہے کم ہے پھرعلاء کی شان ارفع واعلی ہے بلکہ حدیث میں لفظ ناس فرمایا، اور اس کے سے مصداق علیا ہی ہیں۔

امام حجبة الاسلام محمد عنزالي وتدسس سره العالى احساء العلوم مسين ونرمات بين:

"سئل ابن المبارك من الناس فقال العلماء" (٣)

یعنی ہمارے امام اعظم رضی الله تعالٰی عنه کے تلمیذ رشید عبدالله بن مبارک رضی الله تعالٰی عنه که حدیث وفقه ومعرفت وولایت سب میں امام اجل ہیں ان سے کسی نے پوچھا که ناس یعنی آ دمی کون ہیں، فر مایا: علما، رسول الله صلی الله تعالٰی علیه وسلم فر ماتے ہیں:

 $(\alpha)$ من أذى مسلما فقد أذانى فقد اذى الله  $(\alpha)$ 

(١) المعجم الكبير، عن ابي امامه, حديث ٢٨١٨، المكتبة الفيصلية بيروت, ٢٣٨/٨

(٢)كنزالعمال, بحواله ابي الشيخ في التوبيخ, حديث ٣٣٨١١، مؤسسة الرسالة بيروت ٣٢/١٢

(٣) احياء العلوم، كتاب العلم، الباب الاول، مطبعة المشهد الحسيني قاهره، ١/٤

(٢) احياء العلوم كتاب العلم الباب الاول مطبعة المشهد الحسيني قاهره ا //

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ زندگانی کا طریقه بیہ ہے کہ سنت کی پیروی کرےاورعلم ظاہر کولازم پکڑے۔

لفظ خطا کے استعال کی وجہ سے جن لوگوں نے اتناواویلا مچایا، گندی زبانیں استعال کی ستعال کی میں بنازیبا کلمات جانے یا انجانے میں بکے ان کو چاہیے کہ اب حق کے واضح ہوجانے کے بعد بزرگوں کی روش کو اپناتے ہوئے اپنی ان نازیبا حرکتوں سے توبہ کرلیں ورنہ یا در کھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

"من اذى مسلما فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله" (١)

جس نے کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی ایذادی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذادی اس نے اللّہ کوایذادی۔

حدیث مسیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نسر ماتے ہیں:

"من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام" (٢) جودانستكس ظالم كى مددكو چلے وه اسلام سے فكل جائے گا۔

جب ایک عام مسلمان ومومن کوایذا دینا گویا که خودسرور کائنات صلی الله تعالی علیه وسلم کوایذا دینا ہے ایک عام مسلمان ومومن کوایذا دینا گویا که خودسرور کائنات صلی الله تعالی ملیے شریعت کواپنا چنا ہوا ہندہ کہتا، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم انھیں اپنا وارث، اپنا خلیفه، انبیا کا جانشین بتاتے ہیں تو انھیں تکلیف پہنچانا، ان کے لیے غلیظ زبان استعال کرنا اور ان پر بہتان تراثی کرنا الله ورسول کوکتنا ناپسند ہوگا۔ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

(١) كنز العمال، الباب الثاني فيالتر هيبات، مؤسسته الرساله بيروت، ١٠/١١

[٢] المعجم الكبير، مااسنداوس بن شرجيل رضى الله تعالى عنه حديث ٢١٩، بيروت ١/٢٢٧

(m)ان کااحر ام لازم ہے۔

(۴)ان کے ساتھ حسن ظن بیہ ہے ان حضرات سے اس مسئلہ میں خطا سرز دہوگئی۔ (۵) نورا بھی ایس میر جو غور ہزادہ میں در سے اس مسئلہ میں خطاب

(۵)خطابھی الیی ہے جوغیر دانستہ ہے نہ یہ کہ انہوں نے دانستہ فی کوچھوڑ ااور باطل

كوا پنايا ـ

اگر جواب میں صرف ' حضرت محبوب الہی اور ان بعض فقہا پر طعن جائز نہیں' نفر ما دیتے تب بھی جواب کافی ہوتا کیکن چونکہ حضرت محبوب الہی اللہ رب العزت کے محبوب و برگزیدہ بندے ہیں ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا: ' ان کے ساتھ حسن طن' کچر مزید تاکید فرمائی' اور ان کا احترام لازم ہے''۔ اس کے بعد حسن طن کی بھی وضاحت فرمائی کہ ان کے ساتھ اس معاملہ میں حسن طن کیا ہے کہ ان حضرات سے' اس مسئلہ میں خطا فرمائی کہ ان کو جو شاحت فرمائی کہ ان لوگوں سے غیر دانستہ طور پر ایسا ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ' انہوں نے دانستہ تق کو چھوڑ ااور باطل کو اپنایا''۔

اتنی قیودات ووضاحت کے ساتھ اس مسکد کا جواب دیا اگر اس کو انصاف کی نظر سے کوئی بھی عالم پڑھتا تو اس کے وہم وخیال میں بھی یہ نہیں آتا کہ اس مسکد میں کسی بھی اعتبار سے حضرت خواجہ نظام الحق والدین محبوب الہی قدر سرہ کی تو بین و تنقیص ہے بلکہ اہل علم پر مذکورہ عبارت میں موجود خوبیاں اور حضرت محبوب الہی قدس سرہ کی عظمت رفعت کا لحاظ عیاں ہے۔

عظمت محسبوب الهي ت دسسسره بزبان تاج الشريعب

حضورتاج الشريعه حضرت علامه اختر رضاخال از ہری قاضی القضاۃ فی الهند دامت برکاتهم العاليه حضرت خواجه نظام الحق والدين ، محبوب الهی رضی الله تعالی عنه اور دیگر اولیائے کرام سے کس درجه محبت فرماتے ہیں اس کا اندازہ آپ حضرت کے اس جواب سے بخو بی لگا سکتے ہیں جوسوال آپ سے ۱۱رمارچ ۲۱۰۲ء کے پیشن میں کیا گیا تھا۔

سوال بيركيا گياتھا كە ١٨رر بيج الثانى حضرت محبوب الهي خواجەنظام الدين اولياعليه

جس نے کسی مسلمان کو ناحق ایذادی اس نے مجھے ایذادی اور جس نے مجھے ایذادی اس نے الڈعز وجل کو ایذادی۔

ہرایک کو براوہی کیے گا جوخودنہایت برااور بدتر ہوگا۔رسول الله صلی الله تعالٰی علیه وسلم رماتے ہیں:

"ليس المومن بالطعان و لا اللعان و لا الفاحش و لا البذى" (١)

مسلمان نہیں ہے ہرایک پرمنہ آنے والا اور نہ بکثرت لوگوں پرلعنت کرنے والا اور نہ بے حیائی کے کام کرنے والا اور نہ فش کبنے والا۔

تاج الشريعي كاعب ارت كى خوبسيال

حضور تاج الشریعه حضرت علامه اختر رضا قادری آز ہری دامت برکاتهم العالیه کی اس عبارت سے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیا قدس سرہ سے محبت کا اظہار اور ان کی عظمت ورفعت کا اعتراف بھی مستفاد ہے نیز عبارت میں ادب وتعظیم کے اعتبار سے بھی کسی بھی قشم کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے عبارت ملاحظ فرمائیں:

"'اور حضرت محبوب الهی اور ان بعض فقها پرطعن جائز نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن ظن اور ان کا احترام لازم ہے اور حسن ظن سے کہ ان حضرات سے اس مسئلہ میں خطا سرز دہوگئ نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کوچھوڑ ااور باطل کو اپنایا''۔

موجودہ عبارت کے اندر پانچ (۵) باتیں ہیں:

(۱) مسئلۂ سجود تحیت کے جواز کی وجہ سے حضرت محبوب الہی اور ان بعض فقہا پرطعن جائز نہیں۔

(٢)ان كے ساتھ حسن ظن ركھنا چاہيے۔

-----

(۱) المستدرك، كتاب الايمان، دارالفكربيروت، ۱۲/۱

79)

ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. (١)

اے محبوب! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) تم فرما دوا ہے لوگو! اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو مجھ سے محبت کر ومیری پیروی کرو' یُحْدِبْکُھُ الله '' اللہ کے محبوب ہوجاؤ گے' وَ يَخْدِبْ كُمْ ذُنُوْبَكُمْ '' اور اللہ تعالی تمہارے گنا ہوں کو بخش دے گا' وَ الله خَفْوُدٌ دَجِیْمٌ '' اور اللہ تعالی بخشے والامہر بان ہے۔

اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا قبول (محبت اللی کا مقبول ہونا ) معلق فرمایا ہے اور اسی محبت کرو گے تو میر بے محبت پر اللہ نے اپنے بندوں سے محبوبیت کا وعدہ فرمایا کہ اگران سے محبت کرو گے تو میر بے محبوب ہوجاؤگے۔

اللّٰد کامحبوب بنے وہ جوتمہیں چاہے

اس کا تو بیاں ہی نہیں تم جسے چاہو

اور یہاں قرآن کریم میں فرمایا ''اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے ''فَا تَّبِعُوٰ فِی '' توتم میری پیروی کرویہاں یوں نہیں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرومقصود یہی ہے کہ بیفرمایا جارہا ہے مجھ سے محبت کرواگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے محبوب ہوجاؤگر کیان اس محبت کے حکم کو پیوی کے انداز میں تعبیر فرمایا جا رہا ہے کہ میری پیروی کرواس سے بتالگا کہ اس کے مصداق اول واولی، مصداق اہم واتم اولیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین ہیں جن کا قول اور فعل ، مصداق اہم واتم اولیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین ہیں جن کا قول اور فعل ، اٹھنا، بیٹھنا، نشست و برخاست سب محمد رسول اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق ہوتا ہے، یہی شان ولایت ہے اور اسی وجہ سے بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اسی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور محبوب اللی ان محبوبان بارگاہ میں ایک محبوب اتم ہیں، اللہ نے این اس وعدے کا سب سے بوعدہ ہر مسلمان سے فرمایا ہے، لیکن اس وعدے کا سب سے بڑا حصہ ان اولیائے کرام کو عطا فرمایا ہے اور ان اولیائے کرام کی بھیک اللہ تبارک و سے بی بڑا حصہ ان اولیائے کرام کی بھیک اللہ تبارک و سے بین اللہ تبارک و سے بین اللہ تبارک و سے بین اللہ بین کرام کو عطا فرمایا ہے اور ان اولیائے کرام کی بھیک اللہ تبارک و سے بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین کرام کو عطا فرمایا ہے اور ان اولیائے کرام کی بھیک اللہ تبارک و

الرحمة والرضوان كاعرس شریف ہے اہل سنت و جماعت میں ان کے مقام ومرتبہ پر کچھار شاد فرمائیں اوریہ بھی کہ جولوگ حضرت محبوب الہی کی طرف مزامیر کے ساتھ ساع کی جھوٹی نسبت کرتے ہیں ان کے بھی کچھر دارشاد ہو؟

اس سوال کا جواب مخضر بھی ہوسکتا تھالیکن محبت ذکر میں اطناب وطوالت کی مقتضی ہوا کر تی ہے اس محب کے جذبہ میں آپ نے نہایت ہی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ سوال کا جواب ارشاد فرمایا آپ بھی جواب ملاحظہ فرمائیں اور محبت اولیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سرشار ہوں۔

## حضورتاج المشريع كاجواب

''حضرت محبوب اللی بین اللہ کے محبوب بین اور ہم ان کی فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں ان کی فضیلت وہ محبوب اللی ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور ہم ان کی فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں ان کی فضیلت سے ہم نیاز مندانِ اولیائے کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا یہ حصہ ملا ہے کہ ہم ان کو یا د کرتے ہیں اور ان سے نیاز مندی کا رشتہ رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں تو اس و سیلے سے ہماری محبت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے نسبت کے استوار ہونے کا فر ریعہ بنے اور یہ اور ان سے نسبت کے استوار ہونے کا در یعہ بنے اور یہ اولیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بارگاہ رسالت میں ہم جیسے در ماندہ لوگوں کا وسیلہ ہیں اور زینہ ہیں ان کی محبت اور ان کی نسبت سے ہم بارگاہ رسالت میں رسائی کی امیدر کھتے ہیں اور بارگاہ نبوت سے ہمار ارشتہ محبت انہیں کے وسیلے سے مضبوط ہوتا رسائی کی امیدر کھتے ہیں اور بارگاہ نبوت کی محبوبیت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے اور بارگاہ نبوت کی محبوبیت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکارِ مدینہ احمدِ مجتبیٰ محمد صطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اعلان کروایا رہتی دنیا تک کروڑ اہل ایمان اور تمام اہل محبت کو بیتے مسلم کی زبان فیض ترجمان سے اعلان کروایا

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ





Air Force Gate, Shikarpur Chaudhri, Izzat Nagar Bareilly Shareef (U.P.): 243122 (M) 9457919474

> www.faizanetajushshanya.com E-mail faizanetajushshanya@gmail.com

کری .....سلام سنون

آپ کو بیرجان کر بے حد خوشی ہوگی کہ شہر بریلی شریف میں کوئی ایساا دارہ نہیں تھا کہ جہاں اکیڈ مک طرز پر بچوں کی تعلیم وتربیت کا انتظام ہواوراسکول وکالج وغیرہ کے طلبہ کوچھی دینی تعلیم ہے آراستہ کیا جائے۔

اسی ضرورت دینی کو محسوس کرتے ہوئے ایک عظیم ادارہ

كَلِمُ الْعَاقِ فَيضًا كُنَّ الْجُ الشِّيخِيُّ

کنام سے قائم کیا، جس کانغیری کام جاری
ہے، اب تک اس کے پانچ کمروں کی دیواریں وغیرہ کمل ہو پچکی ہیں
لیٹر پڑتا باقی ہے، جس کی لمبائی و چوڑ ائی 2625 اسکوائر فٹ ہے۔
کمروں اور برآ مدہ کے لیٹر اور لائٹ فٹنگ وغیرہ کاخرچ تقریباساڑ ھے
چھلا کھ (650000) رو پٹے ہے۔ لہذ آ آپ سے گزارش ہے کہ
دین وسنیت کی خدمت کے لیے اس ادارہ کا ضرور تعاون فرما ئیں
تاکہ ڈئنسل کو دینی واسلامی تعلیم سے آ راستہ و پیراستہ کیا جا سے۔ اگر آپ
چا ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق مٹیر سیل مثلاریتا، بجری،
سریا، سیمنٹ وغیرہ کوخو دخرید کر جھیج سکتے ہیں۔

Cheque and Draft in favour ALMAKTABUNNUR WELFARE SOCIETY

Bank Name : Bank of Baroda A/c No. 23550200007075 IFSC Code: BARBODAURAG

محداحت فيار قارى بالأومافاعي والعلوفيغان بالاستعير ولاثرب

Stellere

AL MAKTABU-NOOR

**Bareilly Shareef** 

تعالی نے ہم سنیوں کو نیاز مندان اولیائے کرام کو بھی عطا فرمائی ہے تو یہ ہے حضرت محبوب اللی کا مقام، اوران کے متعلق جو مزامیر کی نسبت کی جاتی ہے وہ سفید جھوٹ اور صرح بہتان ہے ۔ انہوں نے فوائد الفواد میں صاف منع فرمایا کہ'' چندیں چیز می باید کہ تاساع حلال شود''۔(۱) چند چیز وں کی شرط ہے تا کہ بیوالی ساع حلال ہو۔ وہ شر کط بتانے کے بعد بتایا'' و مزامیر درمیان نہ باشد مزامیر حرام است'۔(۲)

حضورتاج الشريعه دامت بركاتهم العاليه كى اس آ ڈيوكى وجه سے اگر بى -اے پاس سيد صاحب نے حضرت پر بيه اعتراض كيا ہے "كه انہوں" فوائد الفواد" كوجمى نہيں چھوڑا" تو بيہ حماقت و جہالت كى ايك اور منه بولتی تصویر ہے كيوں كه يہاں اس كتاب پر اعتراض نہيں كيا گيا ہے بلكه اس سے استدلال كيا گيا جس سے كسى جھى طرح معترض كا اعتراض ثابت نہيں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) سيرالاوليا، بابنم ،مركز تحقيقات فارى، ايران و پاكستان ،ص: ۰۲- ۱- ۵ ،مفهو مأوملخصا )

<sup>(</sup>۲)۱) سيرالاوليا، بابنهم،مركز تحقيقات فارى،ايران و يا كسّان،ص: ۰۲ ـ ١- ۵،مفهوماً وملخصا )